## فارى مَع أردورجم

# مِفَاحُ الْعَالِيَ

تصنيف لطيف مُلطانُ الفَقرِ مُلطانُ العَارِين ، بُربانُ الوالين منطانُ الفقر مُلطانُ العَارِين ، بُربانُ الوالين مفتر سلطان المحرو



مَا مَنْ اللهِ ال

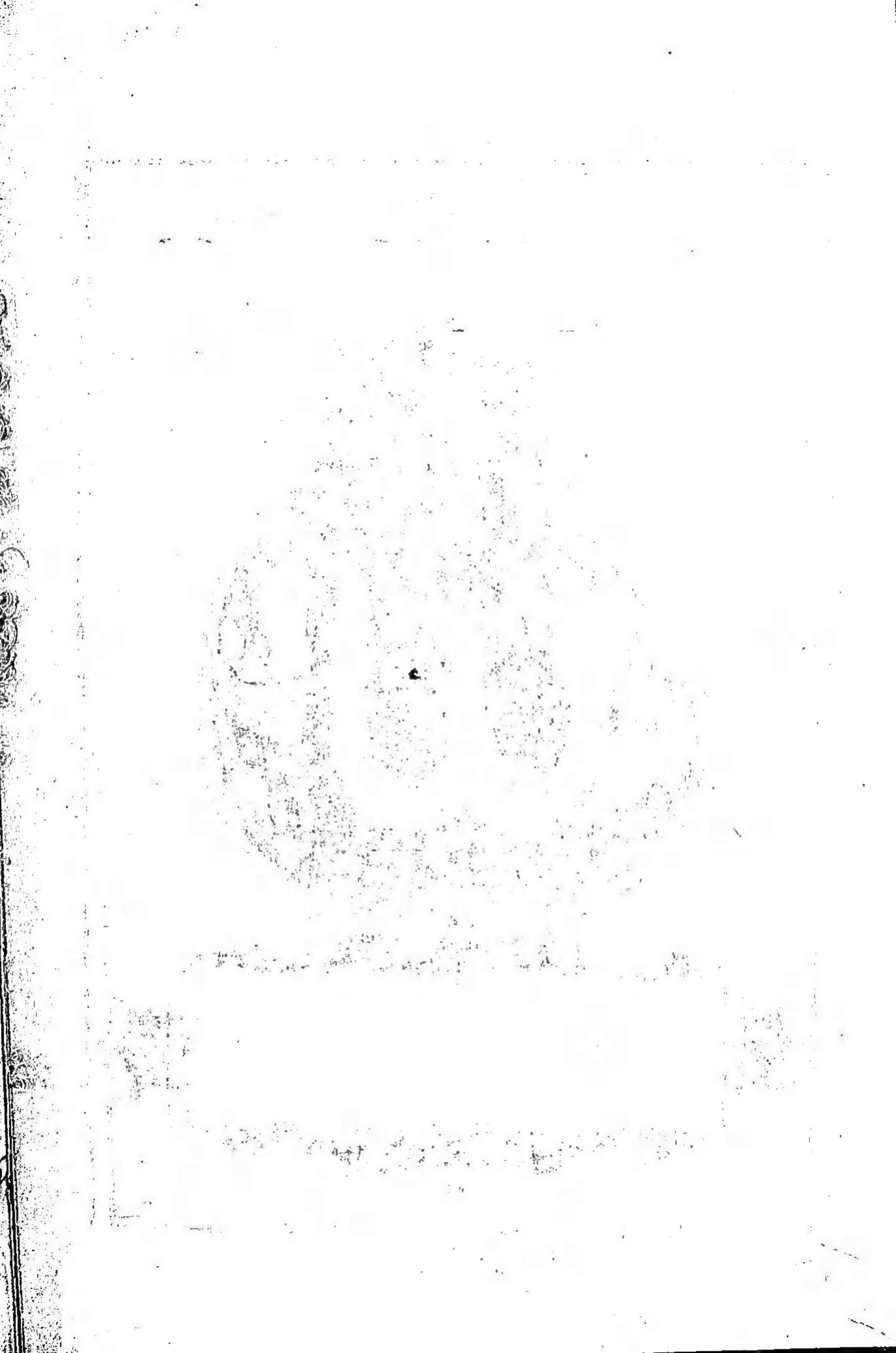

## فارئ من مُع أردورجم



نصنيف لطيف و منطان الفقر المنطان العاربين المران الوالين العاربين المران الوالين منطان العاربين المران الوالين منطان العرص من منطان المحرص من منطان المحرص المنطان المنط



ناشر

صرف الطال بالواكيدي مقة بالمؤهم المرابي الموالي الموالي المواليدي المالي المرابي المر

MALY OC

مترجم وشارح

بروفيرد أكطر مح بي المعم

ایم اے (بیخاب) بی ایجے وی (مانجیسر) سابق دین الب نزشر قبر ، یہ نیاور یونورسی

合合合

ملنے کا پہند

حضرت سلطان ما الو البيدي، حق ما الو منزل مهما جي كلش راوي لا او

Marfat.com

#### فهرست مضامين

| صفحہ     | مضامين                            | تمبرشار             |
|----------|-----------------------------------|---------------------|
| ۵        | promise .                         | ا دیاچہ             |
| وان حيات | ن حصرت سلطان باہو کے مختصر سو     | ٢ سلطان العارف      |
| ۲.       |                                   | ۳ حمد ونعت          |
| ۵۵       | نے کے فوائد                       | ٣ کلمه طيبه پڙھ     |
| ۵۷       | كى حقيقت                          | م ونیاوی راحت       |
| ۵۷       | يا ئ                              | ۲ نیکی کی طلب آ     |
| 1        |                                   | اقسام ول            |
|          | م الله عليه وآله وسلم كي مجلس خام | ۸ سید الانبیاء صلح  |
| Ira      |                                   | ۹ عالم اور فقير مير |
| 104      | ?-                                | ۱۰ كافر مطلق كون    |
| IZY      |                                   | اا حضرت سلطان       |

#### بِسَهِ مِاللَّهِ الرَّحَهُ لِمِنَ الرَّحِبَ مِوط

#### ويباچه

"روحی شریف" "تغ برہنہ" "کلید التوحید خورد" "کغ الاسرار" "فضل اللقا"
"مجالت النبی" "اور تک شاہی" "عین الفقر" "دیوان باہو" (فاری) "
"کشف الاسرار" "کلید جنت" "معبت الاسرار" اور "قرب دیدار" کے بعد "مفاح العارفین" سلطان العارفین حضرت سلطان باہو"کی بیہ چودھویں قلمی تصنیف ہے "
جو سلطان باہو" اکیڈی کی جانب سے تدوین و اردوترجمہ و تشریح کے ساتھ شائع کی جاری ہے۔

"مفتاح العارفین" کی تدوین و تهذیب کرتے وقت جناب گل محمد سندھی علماء کاتب بہاڑ بوری کے قلمی نسخہ کو جو س رہیج الاول ۱۳۵۵ھ کو حسب فرمایش جناب مولوی غلام محمد صاحب متوطن علو والی تحریر کیا گیا تھا' متن قرار دیا گیا ہے۔

مفتاح العارفین کا موضوع بھی حضرت سلطان باہو کی دیگر کتابوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور تصور اسم اللہ ذات ہے۔

حفرت سلطان باہو نے تصوف پر فاری اور عربی ذبان میں سوسے ذاکد کتب تصنیف فرائیں 'گر اب کوئی چو نتیں (۳۳) کے لگ بھگ کتابیں قلمی مسودوں کی صورت میں ملتی ہیں۔ "حضرت سلطان باہو اکیڈیی" مبارک بادکی مستحق ہے کہ اس نے اپنی شدید مالی مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی اپنا نصف ہدف بورا کر لیا ہے۔ یعنی ان کے کوئی سترہ (۱۷) کے قریب قلمی مخطوطات کو ایڈٹ کر کے اردو ترجمہ و تشریح کے مائے شائع کر دیا ہے۔ مجھے امید واثق ہے کہ ہم اللہ تحالی کے فضل وکرم 'حضور نبی اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ و مسلم کی کریمانہ نگاہ اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو گی

نظر كرم سے باقى ہدف بھى عنقريب بوراكرليس كے۔

اس تالیقی بورے سفر میں اکیڈی کو اس کے صدر جناب صاجزادہ سلطان حمید صاحب کی قائدانہ راہنمائی تواتر کے ساتھ میسردی ہے۔

آخر میں رب العزت پروردگار عالم سے میری بیہ پرسوز التجا ہے کہ وہ میری اس کم ماید کاوش کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور اسی کے طفیل اس عاصی کی آخرت کو سنوار دے۔ "آمین"۔

٠ جولائي ١٩٩٧ء

احقر کے می سیم سمسا۔ جی گلشن راوی 'لاہور

#### سلطان العارفين حضرت سلطان باہو کے مختصر سوان کے حیات از صاجزادہ سلطان فیاض الحن قادری

#### ولادت باسعادت

حضرت بی بی راسی فرماتی ہیں کہ ایک رات میں تنجد کی نماز کے لئے بیدار ہوئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ ہر طرف نور ہی نور بھرا ہوا ہے۔ زمینوں سے لے کر آسانوں تک شرق سے غرب تک شمال سے جنوب تک اور آسانوں سے عرش اولی تک ہر طرف نورانیت چھائی ہوئی ہے۔ ای دوران آواز آئی 'اے راسی مبارک ہو' عارفوں کے بادشاہ باہو کی پیدائش کا وقت آن پہنچا۔

آپ مادر زاد ولی اللہ تھے۔ روز اول سے فیضیاب ہو کر آئے تھے اور نور محری

سے آپ کی پرورش ہوئی تھی۔ آپ ماہ رمضان المبارک میں دن کے وقت اپنی والدہ
ماجدہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ بجین ہی میں آپ کے چرے میں اس قدر کشش
تھی کہ آپ کا چرہ دیکھتے ہی فیر نداہب کے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آخرکار
ہندوؤں کا ایک وفد آپ کے والد ماجد کی خدمت اقدس میں عاضر ہوا اور عرض کیا کہ
صفور آپ بج کے باہر نگلنے کے اوقات مقرر کر دیجئے باکہ ہمارے ندہب کو تحفظ
حضور آپ بج کے باہر نگلنے کے اوقات مقرر کر دیجئے باکہ ہمارے ندہب کو تحفظ
حاصل رہے، وگرنہ یمی حالت رہی تو بہت جلد ہمارا ندہب ختم ہو جائے گا۔ لیکن جن
حاصل رہے، وگرنہ یمی حالت رہی تو بہت جلد ہمارا ندہب ختم ہو جائے گا۔ لیکن جن
کی قسمت میں مدینے والے آقاکی غلامی کھی ہو، وہ بھلا کیے اللہ کے ولیوں سے دور
دہ سکتے ہیں۔

ایک دفعہ حضرت سلطان باہو علیل ہو گئے۔ حکیم کو علاج کے لئے بالیا گیا

لیکن چونکہ ہندو تھا' اس لئے آنے ہے انکار کر دیا۔ جب اے بہت زیادہ مجبور کیا گیا تو کہنے لگا کہ میں تو وہاں جانے کے لئے تیار نہیں' البتہ اگر حضور کا کرنا مبارک لایا جائے تو اس کو سونگھ کر پتہ چلا لوں گا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے اور اس کے مطابق نٹی بھی دول گا۔ آپ ہے عرض کیا گیا کہ حضور حکیم اس خوف ہے یماں آنے کو تیار نہیں دول گا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ حضور حکیم اس خوف ہے یماں آنے کو تیار نہیں کہ کہیں اسلام نہ قبول کرنا پڑے۔ اس نے آپ کا کرنا منگا بھیجا ہے۔ جناب سلطان العارفین مسکرائے اور فرمایا اللہ رب العزت نے اسے مسلمان بنانا قبول فرمالیا ہے۔ اگر العارفین مسکرائے اور فرمایا اللہ رب العزت نے اسے مسلمان بنانا قبول فرمالیا ہے۔ اگر یماں آنا تو میرا چرہ دیکھ کر مسلمان ہو تا' گر اب یمی کام میرا کرنا کرے گا۔ کرنا مبارک سونگھتے ہی ہندو حکیم کی ذبان سے بے اختیار کلمہ مبارک جاری ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا' لوگو! اس کرتے سے کی بیاری کی نہیں بلکہ مدینہ طیب ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا' لوگو! اس کرتے سے کی بیاری کی نہیں بلکہ مدینہ طیب

## سركار دوعالم كے حضور حاضري اور بيعت

حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ایک روز میں شورکوٹ شرکے قریب ہی کھڑا تھا کہ اچانک ایک بارعب اور نورعلی نور چرے والا سوار تشریف لایا اور ہاتھ پکڑ کر چھے بٹھا لیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ورض کیا حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا تمہارا واوا علی الرتضی ہوں۔ تہیں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے طلب فرمایا ہے اور میں تہیں لے جانے کے لئے آیا ہوں۔ ذرا مقام سلطان تو دیکھے۔ بلانے والا مصطفی میں تہیں لے جانے کے لئے آیا ہوں۔ ذرا مقام سلطان تو دیکھے۔ بلانے والا مصطفی کے جانے والا مرتضی اور جانے والا سلطان الاولیاء ۔

سواری مجلس میں پہنچی۔ سیدنا صدیق اکبر" حضرت عمر ابن خطاب اور سیدنا عثمان ذوالنورین مجلس اہل بیت میں حاضر ہے۔ مجلس منور سے اٹھ کر باری باری ملاقات فرمائی اور توجہ فرما کر چلے گئے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بردھا کر بیعت فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے ایک مرتبہ کلمہ

طیبہ تلقین فرمایا تو درجات اور مقامات کا کوئی تجاب نہ رہا اور اول و آخر کیسال ہو گیا۔

سیدۃ النساء حضرت فاطمتہ الزہرہ نے فرمایا کہ تو میرا فرزند ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں

نے حسین کریمین کے قدم چوے اور غلامی کا حلقہ پہنا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ

درجہ آنے والوں کو خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ تیرے فیض میں کوئی کی نہیں آئے گی اور

ابدالاباد تک ترتی ہوتی رہے گی۔ کیونکہ یہ تھم سروری سرمدی ہے۔ اس کے بعد سرکار

نے جھے غوث الثقلین کے حوالے کیا۔ سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس

سرہ نے بھی اپنے فیوض ویرکات سے نوازا۔

آپ رساله روحی شریف میں فرماتے ہیں۔
شد اجازت باہو را از مصطفی خلق را تلقین بکن از بسرخدا
دست ببعت کرد مارا مصطفی فرزند خود خواندست مارا مجتبی دست ببعث کرد مارا مصطفی واز حسن مارا مجتبی واز حسن معرفت گشت است مارا انجمن

### بيركائل كى تلاش وجستجو

ایک روز مائی صاحبہ نے فرمایا بیٹے! تہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لئے پیدا فرمایا ہے اور معرفت خداوندی عاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ تم کئی کامل مرشد کے باتھوں میں اپنے ہاتھ دو۔ آپ نے عرض کیا جھے ظاہری مرشد کی ضرورت ہی کیا ہے۔ جب کہ میرے مرشد کامل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہیں۔ مائی صاحبہ نے فرمایا بیٹے ظاہری مرشد کامل سرکار دو عالم صلی اللہ کا برگزیدہ نہیں بن سکا۔ عرض کیا آپ ہی فرمایا بیٹے ظاہری مرشد کافی ہیں۔ مائی صاحبہ نے فرمایا عورتوں کو بیعت اور تلقین کرنے کا تھم میرے لئے مرشد کافی ہیں۔ مائی صاحبہ نے فرمایا عورتوں کو بیعت اور تلقین کرنے کا تھم نہیں 'کیونکہ حضرت فاطمت الزہرہ اور حضرت رابعہ بھری ؓ نے کی کو بیعت اور تلقین بنیں فرمایا۔ پھر عرض کیا میں کمال تلاش کروں۔ مائی صاحبہ نے فرمایا روئے زمین پر نہیں فرمایا۔ پھر عرض کیا میں کمال تلاش کروں۔ مائی صاحبہ نے فرمایا روئے زمین پر نہیں فرمایا۔ پھر عرض کیا میں کمال تلاش کروں۔ مائی صاحبہ نے فرمایا روئے زمین پر نہیں فرمایا۔ پھر عرض کیا میں کمال تلاش کروں۔ مائی صاحبہ نے فرمایا روئے زمین پر نہیں فرمایا۔ پھر عرض کیا میں کمال تلاش کروں۔ مائی صاحبہ نے فرمایا روئے زمین پر نہیں فرمایا۔ پھر عرض کیا میں کمال تلاش کروں۔ مائی صاحبہ نے فرمایا روئے زمین پر نہیں فرمایا۔ پھر عرض کیا میں کمال تلاش کروں۔ مائی صاحبہ نے فرمایا روئے زمین پر نہیں فرمایا۔ پھر عرض کیا میں کمال تلاش کروں۔ مائی صاحبہ نے فرمایا روئے زمین پر

و هوندو اور مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔

جناب سلطان العارفين فرماتے ہيں كہ ميں تميں سال مرشد كامل كى علاش ميں اور بھر بقایا سارى زندگى طالب حق كے انظار ميں رہا كين افسوس جو بھى آیا جھوٹى طلب لے كے آیا۔

مرشد کال کی تلاش میں دریائے راوی کے کنارے آ سیجے۔ گڑھ بغداد میں حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معابیان کیا۔ شاہ صاحب این بال ایک ویک یانی کی نرم آگ پر گرم رکھا کرتے تھے طالبان حق آتے ہاتھ والتے اور صاحب کشف ہو جاتے۔ لیکن جب آپ نے دیک میں ہاتھ نہ والا تو حضرت شاہ صبیب اللہ قادری نے دریافت فرمایا اے درولیش تو نے دیک میں ہاتھ کیول مہیں والا عرض کیا حضور میری طلب اس سے براہ کر ہے۔ شاہ صاحب نے چند روز معد کا یانی بھرنے کا علم دیا۔ آپ نے ایک ہی مشک کے ساتھ حمام اور مبحد کا صحن بانی سے بحر دیا۔ درویش دوڑے دوڑے شاہ صاحب کی خدمت میں عاصر ہوئے اور بورا حال كمد سايال شاہ صاحب نے فرمايا: وروليش تمهارے ياس وزيادي مال ہے كيكے اس سے فارغ ہو لو۔ آپ فورا" والیں ہوئے۔ والدہ صاحبہ نے آپ کی مستورات کو فرمایا کہ میرا بینا دنیاوی مال بھینکنے کے لئے آ رہا ہے۔ تم اپنی نفذی اور زبور بچالو۔ گھر جینچے ہی فرمایا کہ سے نے دنیاوی مال سے قطع تعلق کا تھم دیا ہے۔ مائی صاحبہ نے فرمایا کہ جو نظر آیا ہے دور کر دے۔ حضرت سلطان نور محمد شیر خوارگی کی حالت میں تھے۔ آپ کی انكلى ميں سونے كى انگوشى تھى۔ اسے انار كر كلى ميں يھينك ديا۔ كھرين جو يكھ تھا۔ سب الله کے راستے میں لٹا دیا۔ آپ بھر شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شاہ صاحب نے توجہ فرمائی۔ آپ نے عرض کیا حضور جو مقامات آپ نے آج و کھائے ہیں ، ان سے تو میں گوارے میں ہی گزر چکا ہوں۔ شاہ صاحب کے ول میں خیال ہوا کہ اس بات کی آزمائش کرنی جاہے اس کئے امتحان کے طور پر عائب ہو گئے۔ آپ بھی شاہ صاحب کے بیچے بیچے رہے۔ ایک مقام پر شاہ صاحب کو ہل چلاتے ہوئے بایا۔

وض کیا بابا آپ کیوں بال چلاتے ہیں' آپ تکلیف نہ کریں۔ ہیں آپ کی جگہ بال چلا دول گا۔ یہ من کر شاہ صاحب اصلی صورت میں آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر غائب ہو گئے۔ آپ بھی شاہ صاحب کے پیچھے رہے اور ایک شہر میں شاہ صاحب کو ایک بوڑھے بر ہمن کی صورت میں زعفران کا برتن لئے ہندووں کو تلک لگاتے دیکھا۔ آپ بھی ایک ہندو نوجوان کی صورت میں ماضر ہوئے اور عرض کیا بابا بھے بھی تلک لگاتے دیکھا۔ آپ بھی ایک ہندو نوجوان کی صورت میں ماضر ہوئے اور اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر روانہ ہوئے۔ آپ مرض کیا بابا بھے بھی تلک لگاتے جائیں۔ یہ من کر شاہ صاحب پھر غائب ہو گئے۔ آپ اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر روانہ ہوئے۔ تیسری مرتبہ شاہ صاحب پھر غائب ہو گئے۔ آپ مرسے میں بچوں کو سبق پڑھا دہے ہیں۔ آپ بھی ایک گوشے میں ایک غیر مشہور دین مرسے میں بچوں کو سبق پڑھا دہے ہیں۔ آپ بھی ایک بعد شاہ صاحب نے فرمایا کہ اے مرسے میں بخوں کو معمد میں ہے' وہ ہارے امکان سے باہر ہے' البتہ اتنا بتا سکا دورویش! جو نعمت میں حاضر ہو کر اپنا دورویش! جو نعمت میں حاضر ہو کر اپنا دورویش! جو نعمت میں حاضر ہو کر اپنا موں کہ آپ شخ المشائخ حضرت سید پیر عبدالرحمٰن داوی گی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا فیلید، حاصل کر سکتے ہیں۔

## شيخ المشائخ بيرسيد عبدالرحمن وبلوي كي بارگاه ميس حاضري

حضرت سلطان العارفين قدس سره عن كى تلاش مين و بلى كے پاس پہنچ گئے۔ ادھر جناب حضرت بير سيد عبدالرحمن والوي نے آپ كو لانے كے لئے ايك درويش ادھر جناب حضرت بير سيد عبدالرحمٰن والوي نے آپ كو لانے كے لئے ايك درويش بھيجا۔

طالب مطلوب کے پاس پہنچا۔ نگاہیں کرائیں اور آپ نے اپنا ازلی نمیبہ ایک ای دم ہیں یا لیا۔ پیر صاحب نے فورا" ہی رخصت دے دی۔ بازار ہیں ہے گزرتے ہوئے ہر خاص وعام پر توجہ فرمانے گئے۔ خلق خدا فیض حاصل کرنے کے لئے جمع ہوتی جلی گئی۔ راستے بند ہو گئے۔ ورویشوں نے پیر صاحب کی خدمت میں عرض کی۔ حضور کھی ورویشوں نے پیر صاحب کی خدمت میں عرض کی۔ حضور

صبح والا درولیش وہلی کے بازاروں میں پھر رہا ہے اور خلق خدا کو عام توجہ سے جذبات اللی میں لا رہا ہے۔ بیر صاحب نے فورا" بلوایا اور فرمایا کہ ہم نے تجھے بیہ خاص تعمت عطاکی اور تو نے اسے عام کر دیا۔ عرض کیا! حضور جب کوئی عورت بازار سے منکا خرید نے جاتی ہے ' تو ٹھونک بجا کے دیکھتی ہے کہ کام دے گایا نہیں۔ سو میں نے حضور سے جو نعمت عظمیٰ حاصل کی میں نے بھی اس کی آزمائش کی۔

سیدنا پیر عبدالرحل دہلوی نے سینے سے لگالیا اور مزید فیوض وبرکات سے نواز کر رخصت کیا۔ رخصت ہو کر بازار کا رخ کیا۔ جمعہ کا وقت تھا۔ مجد میں داخل ہو گئے۔ اورنگ زیب باوشاہ دیگر ارکان سلطنت سمیت نماز کے لئے مجد میں موجود تھا۔ مجد بھری ہوئی تھی۔ آپ کو جو تیوں میں بیٹھنے کی جگہ ملی۔ جب آپ نے توجہ فرائی تو تمام مجد بھری ہوئی تھی۔ آپ کو جو تیوں میں بیٹھنے کی جگہ ملی۔ جب آپ نے توجہ فرائی تو کتام مجد میں شور اور وجد ہو گیا۔ صرف تین افراد اورنگ زیب باوشاہ قاضی اور کوتوال جذبہ کی تاثیر اور نگاہ کے اثر سے محروم رہے۔ انہوں نے دست بستہ عرض کی کہ اے اللہ کے ولی ہمارا کیا گناہ کہ جمیں اس نعمت سے محروم رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس نعمت سے محروم رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو کیس نیت ہو کر فیض کے لئے التجا کی۔ آپ نے دو شرائط لگائیں۔

ا۔ آپ اور آپ کی اولاد ماری اولاد کے پاس نہ آئے۔

٧- ماري اولاد كي خدمت مين ونياوي مال ومتاع نه لايا جائے۔

بغرض تلقین وہیں کھرے کھرے آپ نے کتاب "اورنگ شائی" آلیف فرمائی اور بادشاہ اورنگ زیب کے حوالے کی-

## ہندووں کی جماعت کامشرف بہ اسلام ہونا

ای دوران دہلی شریف سے واپسی پر رائے میں ہندو سنیاسیوں کی جماعت ملی۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا حضور ہمیں سیدھا راستہ بتلائے۔ آپ نے فرمایا لا الله الا الله محمد الرسول الله - سنیاسیول کا سارا گروه وه کلمنه طیبه کی ایک ضرب اور آپ کی نظر مبارک کی نوجه سے مشرف به اسلام ہو گیا اور اولیا الله کی جماعت بن گئی۔ کی نظر مبارک کی نوجه سے مشرف به اسلام ہو گیا اور اولیا الله کی جماعت بن گئی۔ نظر مبارک کی نقد میر دیکھی برادوں کی نقد میر دیکھی

#### تارك الدنيا ہونے كے بارے میں

حضرت سلطان العارفین قدس مرہ کے متعلق یہ ثابت نہیں ہو تاکہ آپ نے روزی کی خاطر کوئی دنیاوی شغل اختیار کیا ہو۔ صرف اسی قدر پتہ چاتا ہے کہ آپ نے کاشتکاری کے ارادہ سے دو دفعہ بیل خرید کر کھیتی باڑی شروع کی کیکن فصل پکنے سے پہلے ہی جذبات حق تعالی اور کثرت انوار اللیہ کے سبب آپ سب پچھ وہیں چھوڑ کر ادھر ادھر سیر کو چلے جاتے رہے۔ یہاں تک کہ بیل بھی کی کے سپرد نہ کرتے ، جو چاہتا لے جاتا اور خود معہ اہل وعمال اللہ تعالی پر بھردسہ کرتے۔ آپ فرماتے ہیں۔ بیلنہ الفاقة للفق بدلیلة المعراج فاقد کی رات فقیر کے لئے معراج کی رات ہوتی ہے۔ اس رات اسے اللہ تعالی کا وصال ہوتا ہے۔

اندرون از طعام خالی وار تا درو نور معرفت بنی اگرچه مسلمان سلاطین ہند کی طرف سے شاہجمان کے عمد سے ایک وسیع جاگیر دریائے چناب کے کنارے صوبہ ماتان میں پرگنہ شورکوٹ شریف کے متعلق جس میں پختہ اینٹوں کا ایک قلعہ بھی شامل تھا اور کئی آباد کنویں جاری تھے اور ہزارہا بیکھے بیارانی زمین شامل تھی آپ کو ملی ہوئی تھی۔ اس جاگیر میں پچاس ہزار بیکھے سے زیادہ نرمین شامل تھی آپ کو ملی ہوئی تھی۔ اس جاگیر میں پچاس ہزار بیکھے سے زیادہ نرمین تھی۔ جس کی شائی مرحد ڈیرھ سارتگ خان بلوچ مرڈاتی حد دھوڑ کوٹ جنوبی حد برانا نوشرہ تھی۔

لیکن حضرت سلطان العارفین قدس مرہ نے اپی دنیاوی زندگی کے لئے بھی اس جاگیر کی بالکل پرداہ نہ کی اور محض فقر محمدی (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) اختیار کیا

اور تارك وفارغ ريبے

آب فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کوئی اچھی چیز ہوتی تو جناب رسول خدا صلی اللہ عليه وآله وسلم اور ابل بيت اطهار رضى الله عنهم الجمعين السي كيول قبول نه فرمات؟ نيز آب "اي تصانف من تين رابزنول اول نفس دوم شيطان اور سوم دنيا كو تين طلاق ویتے ہوئے فرماتے میں کہ اگر فرعون بھو کا ہو یا تو خدائی کا دعوی نہ کریا۔ اگر برید بھو کا مو ما توسید الشهدائے کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت سے انکار نہ کرتا۔ این ایک تصنیف میں حضرت بایزید سطامی قدس سرہ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک روز آب نے ایے مریدین سے کما کہ میں نے آج رات خداکی عیادت کی مضاس منیں بائی ہے۔ میرے جرے کی تلاشی لو کمیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے مال ومتاع میں سے کسی چیزنے اس میں یو کر شب باشی کی ہو۔ مریدین نے ہر چند تلاش کیا عمر کوئی چیز برآمد ند ہو سکی۔ آپ نے دوبارہ علم دیا کہ جرے کے فرش کو اٹھا کر جھاڑو دو۔ کیونکہ یہ نحوست کی ونیا کی فرالی کے سوا نہیں ہے۔ جب مریدین نے ایبا کیا تو حضرت مدول قدس سرہ کے مصلے کے بیچے ایک خستہ چھوہارا پایا۔ انہوں نے حضور کو پیش کیا۔ يس بايزيد سطاى قدى سره نے اسے ہاتھ ميں بكر كر فرمايا كه جس مخص كے كھر ميں دنیا کی اتنی تھوڑی مقدار بھی ہو وہ مخص خدائے جل وعلا کی عبادت سے کیسے لذت

حفرت سلطان العارفین قدس مرہ کے اپنی تصانیف میں قصائص اور حکایات کو درج نہیں کیا گر بعض مقامات پر حفرت ابراہیم ادھم رحمتہ اللہ علیہ وحفرت بایزید سطای رحمتہ اللہ علیہ اور حفرت مائی رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیہا کے حالات ومجاہدات کے ذکر سے دنیا کے ترک کی مثالیں بیان فرمائیں اور ان کے طریقہ کو بہند فرمایا ہے۔ واضح رہے کہ دنیا ترک کرنے سے مراد ہر اس چیز کا ترک کرنا ہے جو انسان کو خدا کی یاد سے عافل رکھ۔

وست دنیا؟ از خدا غافل بدن نی قماش و نقره و فرزند د زن

باقی رہا دولتندی یا فقر کا اختیار کرنا تو اس میں بررگان دین کے مخلف احوال واقوال ہیں۔ بعض کی رائے ہے کہ دولت مندی فقر سے اچھی ہے 'کیونکہ اس سے دل کو فراغت اور جعیت حاصل ہوتی ہے۔ صدقہ اور خیرات کی جاتی ہے۔ غریبوں کی امداد اور بیکسول اور ناداروں کا ہاتھ بٹایا جاتا ہے اور اس کے علادہ بھی کی فوائد ہیں 'لیان بعض کی رائے ہے کہ فقر اختیاری دولتندی سے افضل ہے کیونکہ اس حالت میں کیے ہوئے نیک اعمال کا درجہ بہ نبست دست رسی کے بلند ہے۔

آخریس سب کا انقال ای پر ہوا کہ فقر دولتمندی سے افضل ہے کیونکہ اے نی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نے اختیار فرمایا۔ پھرید امر بھی قابل ذکر ہے کہ تارک الدنيا اولياء الله بيكار نبيل موت الموسق كو بميل كه اور وكهائي دينا ہے مر ان كے ذمه برے بڑے کام ہوتے ہیں۔ جن کے سرانجام دینے کے لئے انہیں رات دن ایک کرنا برنا ہے۔ فقر کی نظیامت پر اس سے بردھ کر اور دلیل و تمثیل کی ضرورت نہیں رہتی کہ سيد الانبياء حبيب خدا عليه العلوة والسلام نے خود فقر کو اختيار فرما كر برے برے مجابدے کیے اور زہر سے کام لیا۔ حضرت سیلمان علیہ السلام باوجود عظیم المرتبت بادشاہ ہونے کے صوف کالباس پہنتے اور جو کی روٹی کھاتے تھے۔ اخبار و آثار میں آیا ہے کہ حضرت سیلمان علیہ السلام بزار سال تک بہشت کے دروازہ پر دائی سکونت کے علم کے منتظر کھڑے رہیں کے اور تمام مرسلول اور غیول کے بعد داخل بہشت ہو کر دائی سكونت سے ممكنار مول كے۔ سرور كائنات حبيب خدا اشرف الانبياء حضرت محر مصطفح صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جن کے سریر لولاک لماخلقت الافلاک کا تاج اور جن کے جم پر لولاک لماء اظهرت الربوبيت كى قبا اورجن كے شانول ير وَهَا اَرْسَلْنَكُ اللهُ رَحْمَتُهُ لِلْ عَلْمِينَ فَي عادر مع انهول في اس ونيا من اس قدر ظلم وستم اور رج ومصائب اٹھائے اور اس طرح ملینی اور ذلیل دنیا کو خیرماد کما کہ اس کی مثال کہیں اور سیں

حضرت سلطان العارفين قدس سره نے بھی حضور ني كريم رؤف رحيم صلی الله عليه وآله وسلم كي اتباع مين فقركو اختيار فرمايا اور مميني دنيا كي محبت سے دل كو یاک صاف رکھا۔ آپ کی صحبت میں رہنے والوں کا بھی بھی حال تھا۔ چنانچہ منقول ہے كه حضرت سلطان العارفين قدى سره ايك مرتبه بحكرك كردونواح كى سيركو فكل\_ اس وفت آپ کے ساتھ صرف سلطان حمید رحمتہ اللہ علیہ تھے جو آپ کے خلفہ تھے اور جن کا مزار بھر کے شال کی طرف وامن چولتان میں میال عثان کے قبرستان میں ہے۔ حضرت سلطان العارفين قدس سره قصبه سے باہر مشرق كى طرف أيك وران سلے ير بنجے۔ بیضے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ فورا" کھڑے ہوئے اور فرمایا حمید اس میلے سے جلدی اتروبير كى ظالم كامكان ہے۔ مشہور ہے كه وہ شلا ايك اليے مندو كا تھا جو اينے وقت مین بردا ظالم تھا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے ایک اور جگہ تشریف کے گئے جو ریت کا میدان تھا۔ وہاں آرام فرمانے کے لئے لیٹ گئے اور اینا سر مبارک سلطان حمید کے زانو پر رکھ کر ایک گھڑی آرام فرمایا ، جس عت آپ کا بدن مبارک خاک آلودہ ہو گیا۔ بد و مجمد كر سلطان حميد رنجيده خاطر موت خيال كزراكه كاش ميرے ياس مال وزر موتا اور میں مسکین نہ ہو تا تو ہر گز تاج میں اینے ہادی کا جسم مبارک خاک آلود نہ ہونے ویتا۔ استے میں آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور دریافت فرمایا: حمید تم نے کیا خیال کیا۔ انہوں نے تمام حال عرض کیا۔ آپ نے فرمایا ایکسیں بند کرو۔ سلطان حمید نے أنكص بندكين توايي آب كوايك باغ مين بايا عمال اطلس وديها كافرش بجها موافعا جس پر ایک خوبصورت عورت رستی کیڑے ہے ہار سنگار کیے ہوئے سیمی تھی۔ وہ سلطان حمید کی طرف راغب ہو کر نکاح کی درخواست کرنے گی۔ سلطان حمید نے اسے زم زبان اور اشارہ سے کما دور ' دور ' اوب کا مقام ہے۔ میں اسے بادی کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کمیں نے اولی سردو شہ ہو جائے ، جھے سے دور ہٹ جا۔ ای حالت میں مراقبہ سے سر اٹھ گیا۔ حضرت سلطان العارفین سرہ نے فرمایا۔ "حمد کیا دیکھا" انہوں نے فرمایا۔ "او تو اسے ول میں دنیاوی مال ودولت

ہونے کی شکایت اور غم کرتا تھا۔ یہ وہی دنیا تھی اسے قبول کیوں نہیں کیا؟ اگر آج تم اسے قبول کیوں نہیں کیا؟ اگر آج تم اسے قبول کر لیتے ' تو مال ودولت بھی تمہارے گھرسے ختم نہ ہو آ۔" سلطان حمید نے عرض کیا میرے آقا میں تو اللہ تعالی سے اس کی ذات کا نور چاہتا ہوں مجھے مال ودولت کی ضرورت نہیں۔

بھر آپ نے قرمایا فقر محدی (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کا اثر تیرے خاندان سے مجھی نہیں جائے گا۔

#### وصال

سلطان العارفين حضرت سلطان باہو تريس کی عمر میں کم جمادی الثانی ۱۹۳۳ مرمیں کم جمادی الثانی ۱۹۳۳ معد کی رات کے آخری حصد میں واصل باللہ ہو گئے۔
العمد کی رات کے آخری حصد میں واصل باللہ ہو گئے۔
العمد کی رات کے آخری حصد میں واصل باللہ ہو گئے۔
العمد کی رات کے آخری حصد میں واصل باللہ ہو گئے۔

#### آب قدس سره کی تصانیف

حفرت سلطان العارفین قدی سره چونکه مادر زاد دلی الله سے۔ اس لیے بجین مستخرق بین آپ انوار ذات حق تعالی اور تجلیات السید میں محو اور دحدانیت میں مستخرق رہے تھے' اس سبب سے آپ ظاہری علم بھی عاصل نہ کر سکے' لیکن اس کے باوجود که آپ ظاہری علم سے بالکل ای شھے۔ جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ "من دمجہ عبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کے صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہر دو ای بودہ ایم۔" نور محمدی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کے علم لدنی کی پرورش سے آپ کے علم باطنی کی فوصات اس قدر تھیں کہ کئی دفتروں میں منہ ساسکیں۔ آپ کا ارشاد ہے۔

#### الربي تيت بالما علم ظاهر وتلم ينتي طائر التلا علير

## ب ن العن السيال الما والما وال

النافر الفر كروس القر مع القر مع القر مع الفر ميد القر ميد التي عيدار كيوس مع الامرار المرار المرار المرار المرار المرار المرار الفرق المرار المرار المرار المرار الفرق المرار وفي المرار المرار

ان تمام تمان من صرف تقر کے احوال اور مقالت کے بیان ہے ان من استخدات شیرازہ تمید یا تھائے۔ بیل سول استخدات شیرازہ تمید یا تھائق بیان جمیں کے محے بلک آپ کی تعالیف بیل سول الله تعالی قال الرسول علی الله علیہ وآلہ وسلم سے مطابق فقر کے احوال اور شریعت کمریفت محریف اور معرفت اللی ذکر دکھر کے اضغال مراقبہ تصورات اور علم دعوت قدر کا دیان ہے۔

آپ کی تھائی ہیں جو تھوف چین کیا گیا ہے۔ وہ تھوف کی دیگر کت سے
باکش فرالا اور انو کھا ہے۔ آپ کی باتی نیاوہ تر الهای ہیں۔ آپ نے اپی فعر کی بی
بیٹ بیٹ اولوالعزم اولیاء اللہ کے مزارات پر دعوت برجی جس کا مفصل ذکر آپ کی
تھانیف ہیں موجود ہے۔ کشف قبور کا ذکر تھوف کی اور بہت می کتب میں بلیا جا آ ہے۔
مگر دعوت قبور کا ذکر مرف آپ می کی تھانیف میں ملک ہے۔ یہ ایک ایبا بے نظر
طریقہ ہے کہ جس سے صاحب قبر سے ظاہری طور پر فیض حاصل ہو آ ہے اور برف
بیل ماصل ہو جاتے ہیں۔ اس دعوت کے طریقے اور اس کی رجعت سے نیجے کی ترابیر

اور اس کی بوری تشریح آپ قدس سرہ کی اصل فاری کتب یا فاری کتب کے صحیح تراجم میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔

حفرت سلطان العارفين قدس سره كا ارشاد گراى ہے كہ بين تيس سال تك مرشد كامل كى طلب بين بير ہوئى ، چنانچه اى طلب بين بير ہوئى ، چنانچه اى طالب بين آپ نے اپنى باطنى دولت اور روحانى نعمت كو كتابول كى صورت بين قلبند فرما ليا اور اس طرح اپنے باطنى فيض كا عام دستر خوان طالبول اور سالكول كے ليے قيامت تك بچھا ديا اور دعوت عام دے دى كہ جس كا جى چاہے آئے اور اس نعمت لازوال سے مالا مال ہو۔

کیمیائے سینج مفلس رائمود ہرکہ راعقل است عاصل کرد زود این ہم نے کیمیائے سینج مفلس رائمود ہرکہ راعقل است عاصل کرد زود این ہم نے کیمیا اور اکسیر کے خزانے مفلسوں اور مختابوں کے لئے کھول دیئے ہیں 'جس کسی کو اس کی سمجھ اور عقل ہے وہ جلد عاصل کر لے گا۔

#### العليمات سلطاني

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ و (جس نے اپ نفس کو پیچان لیا اس نے اپ پروردگار کو پیچان لیا۔) جو خواہشات نفسانی سے رک جاتا ہے۔ اسے تزکیہ وتعفیہ حاصل ہو جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات کو روکنے کے لئے پرہیزگاری ضروری ہے اور پرہیزگار بننے کے لئے اللہ تعالے کے احکامات کی بجا آوری اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔

معرفت الى عاصل كرنا بى سلطان العارفين قدس سره كا بنيادى اور ابم سبق اور يه سبق مرشد كال كى رہنمائى كے بغير عاصل نهيں ہو سكنا اور مرشد كے لئے طرورى ہے كہ وہ پہلے روز بى طالب كو فيض عام اور باطنی صفائی فراہم كرے اور اگر وہ ايسا نهيں كر سكنا تو خود ناسوتی مقام ميں ہے۔ اور عوام الناس كى طرح ناتص ہے '

کیونکہ عارف باللہ سے معرفت مشاہدہ اور نور اللی کی تجلیات کسی طرح بھی پوشیدہ نہیں ہو تیں۔ اس لئے کہ وہ رو شغمیر اور کیمیا نظر ہوتا ہے۔
معرفت اللی کی راہ تین طرح کی ہے۔

اول:- ابتدائی علم الیقین و لین ابتدا" صرف جانا جو محض علم بالقین ہے۔

دوم:- متوسط عين اليقين يعني متوسط مقام ديد مجذوب جس مين عين اليقين سے انوار

اللی کی تجلیات دیکھتا ہے اور زیادتی غلبہ کی وجہ سے دیوانہ مجنون ہو جا آ ہے۔

انتهائی درجہ حق الیقین کا ہے۔ یعنی اسم اللہ کے تصور سے حق میں غرق ہو جاتا ہے اس محض کو حاصل ہو تا ہے جس کا حوصلہ وسیع ہو اور ایبا ہی محض معرفت ربانی برداشت کر سکتا ہے۔

ذیل میں تصور اور مراقبہ کے متعلق سلطان العارفین قدس سرہ کی تعلیمات پیش کی جاتی ہیں:

#### تضور

i- تصور اسم واست ii- تصور اسم محمد iii- تصور كلمته طيير-

## تصور اسم الله کے فائدے

 زندہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح مرجھائی ہوئی گھاس رحمت کی بارش سے ترو آذہ ہو جاتی ہے۔ اسم اللہ ذات کے تصور کی کثرت سے انسان کے بدن کے تمام بال زبان بن کر یااللہ یااللہ یکارنے گئتے ہیں۔ اسم اللہ ذات کا تصور کرنے والا تمام عمر شیطان اور جن سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی مشق کرنے والے کے لیے قبر خلوت خانہ اور خواب گاہ ہو جاتی ہے۔

## اسم الله ذات كاتصور جير فتم كابهو تابع؟

اسم الله الله الله الله الله الله الله عليه وآله وسلم) اور كلمنه طيب (الآولاء الله وسلم) اور كلمنه طيب (الآولاء الله والله الله والله وسلم الله والله والله

واضح رہے کہ معراج' معرفت' محبت' روحانی ملاقات' قرب مشاہدہ' اسرار ربانی' فقر فنا فی اللہ' بقاباللہ' توحید کی ابتداء اور انتا' نظر' نقرف' توجہ اور توکل سب کھے اسم اللہ ذات کی مشق کرنے والے کو اسم اللہ ذات کی مشق کی تاثیر سے حاصل ہو جاتا ہے۔

اس لئے اسم اللہ ذات کے تصور میں مشغول رہنا چاہیے۔ اسم اللہ ذات کے حدار حدف سے انوار کی ایسی بخلی نکلتی ہے کہ اس میں غرق ہو کر طالب اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے۔ اس وقت نہ اسے بمشت یاد ہوتی ہے۔ نہ دوزخ نہ دن نہ رات ، جو مخص اسم اللہ ذات کی معرفت سے محرم ہو جاتا ہے۔ دنیا و آخرت کی تمام چیزیں اس پر منکشف ہو جاتی ہیں۔ کو خلقت حقیر اور برا خیال کرتی ہے ، لیکن حقیقت بین وہ ہوشیار ہو جاتی ہے اور تمام اولیاء

اور انبیاء کی روحیں اس کی مشاق ہو جاتی ہیں۔ ایسے عارف کو عارف باللہ بھی کہتے ہیں۔

تصور کے غلبہ سے نفس غلام 'مغلوب اور فرمانبردار ہو جاتا ہے اور وجود سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ توجہ اور تصور سے نفس ایٹے آپ کو پہپان کر بود سے نابود ہو جاتا ہے۔
--

نصور سے دو علم واضح ہوتے ہیں۔ ایک ظاہری عبادت و معاملات وغیرہ کا علم و مرا باطن لیعنی معرفت۔ نور ذات نصور تین ہیں۔ اسم محر" اسم اللہ اور کلمنہ طیبہ جو مخص اسم اللہ ذات کے نصور سے توجہ اور مراقبہ کرتا ہے۔ مرتبہ موت کے حالات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ لیعنی جان کن "قبر کی حقیقت ' منکر اور تکیر کے سوال وجواب ' مشاہدہ کرتا ہے۔ لیعنی جان کن "قبر کی حقیقت ' منکر اور تکیر کے سوال وجواب روزقیامت کا حساب کتاب ' بل صراط پر سے گزرتا' بہشت میں داخل ہونا' حوروقصور کا دوجہ عطا درجہ عطا درجہ عطا ہوتا۔ مراقبہ کرنے والے کو حق الیقین کا درجہ عطا ہوتا۔

اسم الله ذات كی مش كرنے والے كو بلامشقت معثوق اور بغیر محنت كے محبوب مل جاتا ہے۔ انسان خواہ سارى عمر اسم الله میں غرق رہا كرے۔ انسان خواہ سارى زمین ایک آدھ قدم میں طے كرے۔ خواہ پانچوں وقت كی نماز خانہ كعبہ میں باہماعت اوا كرے۔ بحشہ خصر علیہ السلام كی صحبت میں رہے۔ خواہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے كر خاتم النبین مك حضور پاك سے لے كر تمام انبیاء اولیاء صاحب السلام سے لے كر خاتم النبین مك حضور پاك سے لے كر تمام انبیاء اولیاء صاحب مرتبہ مومنوں سے مصافحہ كرتے ان كا ہم نشین رہے اور ہر ایک روح كا نام جانتا ہو اور تمام روئے زمین كے وردو ظائف والے وعوت والے ، قرآن والے جو حافظ ہیں۔ خواہ سارى ونیا این قبضے میں كرے اور راہ خدا میں صرف كرے۔ اہل اسلام كو فائدہ بونیا ہے

ان تمام مذکورہ بالا باتوں سے بد بہتر ہے کہ اسم اللہ کا تصور کرے اور مجلس محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا حضوری ہو۔ انسان برگز نفس اور شیطان کی قید سے رہا

نہیں ہو تا جب تک کہ وہ اسم اللہ ذات کے تیرکات میں مشغول نہ ہو جائے۔ جو محض اللہ تعالیٰ کے نانوے ناموں میں سے کی نام کو تصور کر کے نگاہوں میں لائے۔ تو اس نام کی برکت سے دل کی سیای اور کدورت اور زنگ دور ہو جاتا ہے اور جو بجھے دنیا اور آثرت میں ہے ' سب اس پر عیاں ہو جاتا ہے۔ جو کوئی اسم اللہ ذات اور اسم محمہ اور کلمتہ طیبہ میں محو جاتا ہے۔ اس کا ہر گناہ نابود ہو جاتا ہے اور وہ اسم اللہ ذات کے نور کلمتہ طیبہ میں رہتا ہے۔ جب طالب اللہ کے وجود میں اسم ذات تاثیر کر جاتا ہے ' تو اس کا وجود معرفت کا رنگ پکڑتا ہے اور دوئی اس کے وجود سے نکل جاتی ہے اور مراد کو بہنچ جاتا ہے۔ ول کی طرف مرسے لے کر قدموں تک ظاہری آنکھ سے دیکتا ہے اور اسم ذات وجود کے ہر بال پر لکھا ہوتا ہے۔ اسم اللہ ذات سے ظاہری واس خمس اور اسم ذات وجود کے ہر بال پر لکھا ہوتا ہے۔ اسم اللہ ذات سے ظاہری حواس خمس بی اور اس کی حاض جاتے ہیں۔ تصور آفاب سے بردھ کر دوشن ہے۔ اور علیات کا کوئی تجاب اس کے سامنے نہیں رہتا۔ اس سے نفس تابع فرانبردار اور غلام بن جاتا ہے۔ وجود ہی میں جو بات کرتا ہے۔ فورا "جواب مل جاتا ہے۔ نیز تصور سے اپنے نفس کی شنامائی عاصل ہو جاتی ہے۔

اسم ذات کے تصور سے اس میں کچھ الی آگ پیدا ہو جاتی ہے کہ دان رات وہ نفس کو عماب کرتا ہے۔ اس سے قمراور غفب کے ساتھ پیش آتا ہے اور شریعت محمی کا لباس پنتا ہے جو کچھ زمین و آسان میں ہے۔ وہ اسم اللہ کی تنبیج میں مشغول ہے۔ باطنی مراتب اسم اللہ ذات کے حاضرات اور کلمنہ طیب کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔ بہلا مرتبہ نفی لا اللہ ' ووسرا مرتبہ اللہ اللہ ' تیسرا محمد رسول اللہ ' چوتھا قرآئی آیات کا پڑھنا۔ پانچوال وظائف اور دعاء سیفی کا پڑھنا۔ پانچوال وظائف اور دعاء سیفی کا پڑھنا ہے باری تعالی ' ساتوں اساء اللہ کی وحداثیت میں غرق ہونا۔ یہ سات خزانے ہیں۔ ان ساتوں میں سے ہر ایک کے سر خزانے اور کھلتے ہیں۔ مبتدی کو علی ہیں۔ اس مالٹر کا تصور اس طرح کرے کہ زبان سے کلہ طیب لا اللہ اللہ اللہ اللہ کا تصور اس طرح کرے کہ زبان سے کلہ طیب لا اللہ اللہ اللہ کا تصور اس طرح کرے کہ زبان سے کلہ طیب لا اللہ اللہ اللہ اللہ کا تصور اس حال پر قائم رہے ' تو جو شیطان اور نفسانی احوال

بین وہ غائب اور دفع ہو جائیں گے۔ طالب اللہ کو اسم اللہ کا تصور معہ کلمنہ طیب کے تصور کے حاصل ہونا چاہیے۔ اسم ذات اور کلمنہ طیب کے جرحف سے نور کی تجایات اہل تصور کو لیسٹ کر سرکار دو عالم کے مکان پر لے جا کر حضور کی تذر کر دیتا ہے۔ وہاں پر دریائے وحدانیت میں طرح طرح کی لرول سے وحدت وحدت کے نعرے نگلتے ہیں۔ جو اس دریائے وحدت کو دیکھ لیتا ہے ، وہ عارف بااللہ ہو جاتا ہے اور جن کو اسم اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وست مبارک سے پکڑ کر اس وریا میں غوطہ دور ہو جاتے ہیں اور فنا فی اللہ کے درج کو پہنچ دستے ہیں ، وہ دریائے وحدت میں غوطہ خور ہو جاتے ہیں اور فنا فی اللہ کے درج کو پہنچ جاتے ہیں۔ دونوں جمان کے طبقات جاتے ہیں۔ دونوں جمان کے طبقات اور اٹھارہ ہزار عالم کی مخلوقات کی ملیت اسم اللہ کا نام اور اٹھا کی نظر میں دونوں قلب میں کر لینے میں اور اسم اللہ کا نام قلب میں کر لینے میں اور اسم اللہ کا نام قلب میں کر لینے میں اور اسم اللہ کا سے مان کے لئے بمنزلہ چابی ہے۔

اسم الله ایک ایبا اسم ہے کہ جس ولی میں قرار پکر آ ہے۔ اسے دونوں جمان سے دیوانہ بنا کر مست کر دیتا ہے۔ تین مخصول پر اسم الله تاثیر نہیں کر آ۔ اول عالم بے عمل دوم اہل دنیا جس میں رحم نہ ہو ' سوئم تارک العلوة ' جے نماز روزے کی واقفیت نہ ہو۔

اسم الله ميں بہت ہی شيري لذت شوق عزت حيا عشق ول كی صفائی اور عطائے حق كی خوشبو ہے۔ جو محض اسم الله ذات سے واقف ہے واقف ہے المال ہے۔ اس كے لئے غرق فنافی الله كوئی مشكل كام نہيں۔ وہ أيك لحظہ ميں طالب كو واصل كر ديتا ہے۔ اسم الله أيك آئينے كی طرح ہے۔ جس ميں طالب كو وونوں جمان واصل كر ديتا ہے۔ اسم الله أيك آئينے كی طرح ہے۔ جس ميں طالب كو وونوں جمان دكھائی ديتے ہيں اور وہ ہر أيك مقام كو د كھے ليتا ہے۔ جو محض اسم الله كا تصور وماغ ميں كرتا ہے تو اسم الله كا تصور وماغ ميں كرتا ہے تو اسم الله د كھے ليتا ہے۔ اس كی آئھوں ميں بھی نيند نہيں آتی۔ اس كی آئھوں ميں بھی نيند نہيں آتی۔ اس كی خوراك مجاہدہ اور اس كاخواب مشاہدہ ہو جاتا ہے۔

اسم الله وكر الله باك اور اعظم ب- يس وه سوائ باك اور معظم وجود ك

قرار نہیں پکڑتا۔ حدیث پاک بین ہے کہ اسم اللی ایک پاک چیز ہے جو سوائے پاک مکان کے کہیں قرار نہیں پکڑتی۔ اسم اللہ ذات اور ذکر اللی سے قلب بین حسب ذیل صفات بیدا ہوتی ہیں۔ جس مخص میں بیہ دس صفات نہیں 'خواہ ساری عمر سخت ریاضت کرتا رہے 'کبھی نفس آلج نہ ہو گا۔

(اول) قلب آفآب کی طرح روش ہو (دوم) قلب گرے دریا کی طرح ہو (سوئم) ماسوی اللہ کو جلا دے (چہارم) دل زندہ اور نفس مردہ کر لے (پنجم) ظاہر اور باطن میں عبادت سے محبت رکھے اور غرق رہے (ششم) جم اور قلب چراغ کی طرح روشن کرے (ہفتم) ہر حقیقت کو آئینے کی طرح دیکھ سکے (ہشتم) بغیر محنت و مشقت کے گئے یا لے (ہنم) مردہ گھاں کی طرح ذکر اللی کے باران رحمت سے ہرا بھرا ہو جائے (رہم) قرب اللی کا واصل بن جاتا ہے۔ جس شخص میں قلب کی بیر صفات بائی جائیں ، اس کے چاروں عضر آیک ہو جاتے ہیں۔

ولایت قلب میں آیا ہے۔ اسے دونوں جمان اس طرح دکھائی دیے ہیں جیے مجھر کا بر۔ جمال پر بیٹھنا ہے دونوں جمان کا تماثنا ہاتھ کی جھیلی پر اور بیٹت ناخن پر دیکھا ہے۔ اسم اللہ ذات کے تصور کے شروع میں ذکر ' قکر ' توجہ ' مراقبہ ' معرفت اور نور توحید اور ذات حق کا دیدار ہوتا ہے۔ جو ذاکر ان صفات سے متصف نہیں ' وہ فکر وذکر سے رجعت کھا کر دیوانہ یا مجذوب ہو کر غضب وغلاظت میں رہنا ہے۔

## تصوراسم محرى صلى التدعليه و آله وسلم

جو شخص اسم محری کا تصور کرتا ہے۔ ہر بات کے جواب میں نور محری سے

الب کشائی کرتا ہے۔ جو تصور کرتا ہے۔ اس میں اسم محرا باخیر کرتا ہے۔

تصور اسم محمدی والا روش مخمیر ہو مجباتا ہے اور عظمت عظیم 'ہمراہی محرا قلب سلیم 'صراط متنقیم عاصل ہوتا ہے۔ آخضرت کا ہم جسم 'ہم قدم 'ہم ذبان 'ہم شنو' ہم بینا ہو جاتا ہے۔ شریعت کا لباس پہنتا ہے۔ اسم محرا میں چار حدف ہیں۔ جس میں دونوں جمان کی خبریں منکشف ہوتی ہیں۔ جب اسم محر صلی دونوں جمان کی خبریں منکشف ہوتی ہیں۔ جب اسم محر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا تصور کرتا ہے۔ تو حضور یاک محم صحابہ کرام رضوان اللہ علیم تشریف فرما ہوتے ہیں۔

#### تصور كلمنه طيب

مرات و معرفت عن وحدانیت مقام مجلس محدی مرایک روح سے ملاقات مصافی کرنا اور کلی معرف کلی الله الله الله الله الله الله معرف الله معرف الله الله الله الله معرف الله الله الله معرف الله الله الله الله معرف الله الله الله الله محد رسول الله قائم كيا جا آ ہے۔ ذكر فكر وتصور بين افضل كلمه پاك ہے۔

ہیں۔ صاحب مثق دنیا و آخرت ہیں لا اختیاج ہوتا ہے 'اولیاء کا سردار اور سرتاج اور مثابرہ ربوبیت ہیں ہیشہ غرق ہوتا ہے۔ مثق کے شروع کرتے ہی پہلے روز معرفت اللی کے مراتب نصیب ہوتے ہیں۔ مثق مقرب رجمانی اور قدرت سجانی ہے۔ جے مشق کا طریقہ یاد نہیں 'اے فقر ومعرفت کی خبرہی نہیں۔ اسم اللہ ذات کے حاضرات سے مشرق سے مغرب تک سب اس کے قبضے ہیں آجاتا ہے۔ تمام دنیا کی سرکر سکتا ہے۔ خشکی اور تری اس کے لئے بکساں ہوتی ہیں۔ نظرسے خاک کو سونا چاندی بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ساری عمر ریاضت 'نماز' روزے اور نوافل میں گزار دے تو بھی بری صفات سے وجود کو خالی نہیں کر سکتا۔ تاوقتیکہ اسم اللہ ذات کو مشق وجود یہ مرقوم بری صفات سے وجود کو خالی نہیں کر سکتا۔ تاوقتیکہ اسم اللہ ذات کو مشق وجود یہ مرقوم کا نقور نہ کرے 'کیونکہ بھی اے ہرایک بلاورن کے سے نجات دے سکتی ہے۔

برسب ہر فتم کے مراتب اسم اللہ نور سے حاصل ہوتے ہیں۔ جس شخص کو اسم الله ذات كا تصور حاصل ہے۔ اس كے ساتوں اعضاء تور مطلق ہو جاتے ہيں اور ہر عضوے نور شیکتا ہے اور ای نور سے ذات حق کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسم اللہ زات کے تصور بغیر جو کھے خواب یا مراقبہ میں دیکھتا ہے۔ خام خیال ہے اور سراسر مردودگی اور دل کی سیای ہے۔ مشق مرقوم وجودیہ سے جو تصور انصرف اور توحيد حاصل ہوتی ہے۔ وہ مشامدہ معرفت عرب اور وصال اللی ہے۔ جو صحص بانچ وقت کی نماز باجماعت اوا کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالی کے دیدار کا امیدوار ہے۔ اور جو سجدہ . بجانبیں لاتا و وافرت میں خوار ہے کیونکہ دیدار اسم اللہ ذات کا تصور کرنے سے طاصل ہوتا ہے۔ قلب تین طرح کا ہوتا ہے۔ قلب سلیم ، قلب منیب اور قلب شہید۔ یہ تیوں اوصاف ول میں اسم اللہ ذات کے تصور سے آتے ہیں۔ اس سے قلب کو دائمی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ موت سے خلاصی یا تا ہے اور معرفت ، قرب اور توحید اللی میں میکانگت کا مرتبہ حاصل کرتا ہے اور فنافی اللہ ہو کر آفاب کی طرح روش ضمیر ہو جاتا ہے۔ زندہ قلب سمی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کے عوض نہ سلب ہوتا ہے۔ نہ مرده' اگر زنده قلب کو دنیاوی بادشای دی جائے' تو بھی وہ ببند شمیں کرتا۔ جو طالب

# تفكر كرنے كاطريقة وضائل اور فائدے

اسم الله اور اسم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم اور کلمنه طیب کو باطنی نظر سے بیشہ دل پر لکھنا کملا تا ہے۔

اسم اللہ اور کھنے طیب کے جو حروف فکر اور توجہ سے طالب دل پر لکھ اس کے لکھنے سے سر اور پاؤل تک نور کی آگ پروردگار کے دیدار کی معرفت کے قرب سے بھڑک اٹھے گی اور تمام توہمات وغیرہ جل جائیں گے۔ اس کے بعد طالب حقیق مسلمان صفات القلب اور تقدیق الیقین ہو جائے گا اور توحید کے دریا میں غرق ہو کر وہ کفر شرک سے بیزار ہو جائے گا۔ ایک گھڑی کا تظار دو جمان کی عبادت سے بردھ کر ہے۔ کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بھیشہ مرا تینہ صفور (حدیث) اور تظر میام میں رہا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ زندگی اور موت میں وجد کی پاکیزگی ہی اصل مرعا ہے۔ اس عاصل کرنے کے لئے اسم اللہ کو باطنی تھر سے دل پر لکھے۔ جب دل کو بست لکھائی عاصل ہوگی تو اس میں سے باتی یا قوم کی آواز نکلے گی۔ پھر اسم مجمد صلی بست لکھائی عاصل ہوگی تو اس میں سے باتی یا قوم کی آواز نکلے گی۔ پھر اسم مجمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم دل پر لکھے۔ پھر غوث کی قبر پر دعوت پڑھنے کے لاکن ہو جائے گا۔ اسم اللہ کے تظر سے نور توحید پیدا ہو تا ہے۔ علم تلاوت قرآن مجمید سے دل میں نیک اسم اللہ کے تظر سے نور توحید پیدا ہو تا ہے۔ علم تلاوت قرآن مجمید سے دل میں نیک

جو تفکر دنیا کی بابت کیا جائے 'اس سے دل بیں سیابی جمع ہوتی ہے 'اہل دنیا سے بدر کوئی نہیں 'اپنی بستی مٹا دے ' ذکر و تفکر بیں مشغول نہ ہو گے ' تو دنیا بیں روحانی فیوض سے محروم رہو گے۔ ہر وقت ذکر اور قکر بیں مشغول رہا کرو۔ ذکر کرتے ہوئے بیشہ فکر بیں محور رہنا چاہیے۔ ذکر کے ساتھ ساتھ تصور بھی قائم رکھنا چاہئے۔ کیونکہ یہ نمایت تیز تکوار سے بھی زیادہ موثر ہے۔ تفکر ولی اور توجہ سے بیشہ ذکر بیں مشغول رہا کرو۔ کیونکہ یہ تیز تکوار سے بھی زیادہ موثر ہے۔ جو اسم اللہ ذات کے تفکر

وتصور سے بغیر مجاہدہ کے مشاہدہ کرتا ہے اور لاہوت ولا مکان اور تمام چیزیں عین بہ عین دکھائی دیتی ہیں۔ فکر فنائے نفس کو کہتے ہیں۔ جس شخص کو فنائے نفس حاصل ہو' وہ اللہ تعالیٰ کے فیض' راز' قرب اور معرفت کی خبر دیتا ہے۔

#### ذكر كاطريقته اور فضائل

- زبان بند كرك ول سے ذكر اللي كرنا ذكر قلبي بـ

۲- ول بربائج شیطانی قلع بین جو ان کو نهیں توڑنا اس کا دل نهیں کھاتا اور۔ قلبی ذکر کا صاحب نہیں ہوتا۔

ا۔ قلعنہ طبع '۱۔ قلعنہ حرص 'سے۔ قلعنہ ضد 'کہ۔ قلعنہ تکبر' ۵۔ قلعنہ نفاق۔
ایک روز جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا گزر قبرستان میں سے ہوا' تمام ارواح نے التجاکی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم! سالما سال سے ہم عذاب میں مبتلا ہیں۔ آنخضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جناب مسکرائے اور رویئے مبارک پر مسرت کے آثار ظاہر ہوئے۔ صحابہ کرام نے نوچھا یا حضرت اس رنج وغم اور ہنمی خوشی میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا: جب میں قبرستان میں واضل ہوا' تو تمام روحوں نے شکایت کی کہ ہم عذاب میں مبتلا ہیں۔ میں ان کے مذاب کی وجہ سے حیران تھا کہ استے میں کوے نے ذاکر قلبی کی ہڈی لاکر قبرستان عذاب کی وجہ سے حیران تھا کہ استے میں کی وے نے ذاکر قلبی کی ہڈی لاکر قبرستان میں چھینک دی۔ جس سے ان کا عذاب میں کی وے نے ذاکر قلبی کی ہڈی لاکر قبرستان میں چھینک دی۔ جس سے ان کا عذاب مل گیا۔ اور میہ قبرستان گلشن وگلزار بن گیا۔

#### مراقبه اور نفس كابيان

ذکر کا تعلق شوق سے ' فکر کا فنائے نفس سے اور مراقبے کا تعلق ملاقات سے بے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم بیشہ مراقبہ میں رہا کرتے تھے۔ مراقبہ دل کی

نگہبانی کو کہتے ہیں۔ جو اسم اللہ ذات کا تصور اور مراقبہ کرتا ہے۔ تو اس کو مر جنہ موت کے حالات کا مشاہدہ ظاہر ہوتا ہے۔ ، جان کی ' قبر کی حقیقت ' منکر تکیر کے سوال اور قیامت کے حالات کا مشاہدہ ظاہر ہوتا ہے۔ ، مختربی کہ اہل مراقبہ واصل اور حق البقین کے قیامت کے سوال سب کچھ د مکھ لیتا ہے ' مختربی کہ اہل مراقبہ واصل اور حق البقین کے مرتبے کو بہنچ جاتا ہے۔

مراتبے چار فتم کے ہیں اول مراقبہ محبت شاہ اسرار التی ہے تصور اللہ سے ماصل ہوتا ہے۔ دوم مراقبہ معرفت توحید نورالتی ہے بھی اسم اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ سوم مراقبہ معراج العلوة کہ جو مقام قلب سے کشادہ ہوتا ہے۔ اس مراقبہ میں ذکر جاری ہوتا ہے۔ ول کو فرحت ہوتی ہے۔ وجود زندہ ہوتا ہے۔ یہ بھی تصور اسم اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ بھی تصور اسم اللہ سے ہوتا ہے چہارم مراقبہ مجموعة الوجود جس میں سرسے پیر تک ہفت اندام مشادہ نور ذکر سے روش ہو جاتے ہیں اور طالب کا نفس اور شیطان پر غلبہ بھاتا ہے۔ اس مراقبہ والا انبیاء اور اولیاء کی مجلوں میں پہنچ کر ان سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ مراقبہ بھی اسم اللہ کے تصور سے ہے۔

مجلس محمرى صلى الله عليه وآله وسلم مين داخل بهونے كاطرافية

جب طالب اسين ول ير اسم الله كا نقش لكفتا ہے اور نقش تھيك طرح سے

رل پر قائم ہو جاتا ہے ' تو باطن میں دل پر اسم اللہ صاف و کھائی دیے گتا ہے اور اس روشی اس سے آفاب کی طرح انوار اللی کی تجلیات نگلی شروع ہو جاتی ہیں اور اس روشی سے نشانی اور شیطائی آرکی اور سابی دل سے دور ہو جاتی ہے۔ اس وقت مرشد کو چاہئے کہ طالب اللہ کو باطنی تفکر اور تصور سے دل کے گرد اسم اللہ دکھا کر باطن میں مستخرق کر دے اور طالب کے کہ ول کے گرد اسم اللہ ذات کا ایک نمایت وسیع میدان ہے۔ جس کی کوئی حد نہیں۔ اس میدان میں ایک روضہ نما گنبد ہے ' جس کے دروازے پر لا اللہ اللہ محکم کے گرواس اللہ لکھا ہے۔ جب طالب اسم اللہ پڑھتا ہو اسم اللہ کھئے طیب کی چائی بن کر اس تالے کو کھول دیتا ہے۔ جب طالب اس روضہ نما گنبد کے اندر واخل ہو تا ہے ' تو اسے ایک خاص الخاص مجلس دکھائی دیتی ہے اور مجلس میں قرآن شریف اور حدیث کا ذکر اذکار ہو تا ہے۔ پس یہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ واللہ وسلم ہوتی ہے۔ مجلس محمدی سات مقابات پر میسر آتی ہے۔ اللہ علیہ واللہ وسلم ہوتی ہے۔ مجلس محمدی سات مقابات پر میسر آتی ہے۔

ا۔ مقام ازل ۱۷۔ مقام ابر ۱۳۔ مقام ونیا ونیا میں یہ مجلس چار مقامات حرم مدید '
حرم کعبتہ اللہ ' آسان کے اور عرش اکبر پر دکھائی دیتی ہے۔ چمارم سمندر میں جے
توحید مطلق کا دریا کہتے ہیں۔ اس میں معرفت اللی کا نور موجزان ہو تا ہے۔ علاوہ ازیں مجلس محدی لامکان میں بھی ہوتی ہے۔

## مجلس محمري صلى الله عليه واله وسلم كي سات علامتين

اول ہے کہ وجود مبارک آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے کستوری جیسی خوشبو آتی ہے کیونکہ آپ کے وجود مبارک بیں نفس امارہ بالکل نہیں تھا' اس واسطے لالج اور حرص وہوا مطلق نہ تھے۔ دوم ظاہر وباطن میں ول غنی ہو جاتا ہے۔ دوم ہرایک بات قرآن وحدیث کے مطابق کرتا ہے۔

جہارم شریعت کالباس بینتا ہے۔ پنجم سنت وجماعت پر کاربند رہتا ہے۔

ششم مسلمانوں کو فائدہ پہنچا تا ہے۔ سخاوت میں بے نظیر ہو تا ہے۔

ہفتم سے ظاہر میں لوگوں سے ہمکلام رہتا ہے، لیکن باطن میں فنا فی اللہ میں منتقرق رہتا ہے۔ ممکلام منتقرق رہتا ہے۔

جب تک کوئی صاحب ارشاد مرشد رہنمائی نہ کرے۔ مجلس محری صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میسر نہیں ہو سکتی خواہ ساری عمر وردووظائف اور ریاضت میں مشغول مرہد و سلم میسر نہیں ہو سکتی خواہ ساری عمر و ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں پہنچا دیتا میں۔

جب طالب مجلس محری صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں واقل ہو تا ہے ' تو اول فلفائے اربعہ کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ حصرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے طالب کے وجود میں صدق وراستی پڑیا ہوتی ہے اور کذب ونفاق اس کے وجود سے دور ہو تا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے اس کے وجود میں عدل وانصاف ار محاسمہ نفس پیدا ہو تا ہے اور خطرات بدو خواہشات نفسانی اس کے وجود سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بڑنے سے اس کے وجود میں حیا اور اوب پیدا ہو جاتا ہے اور بے حیائی و ب ادبی دور ہو جاتی ہے۔ خضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نظر پڑنے سے اس کے وجود میں علم ہدایت و فقر پیدا ہو تا ہے۔ حسرت علی کرم اللہ وجہہ کی نظر پڑنے سے اس کے وجود میں علم ہدایت و فقر پیدا ہو تا ہے۔ حس دنیا اس کے وجود میں علم ہدایت و فقر پیدا ہو تا ہے۔ حس دنیا اس کے وجود سے دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جناب سرور کا تکات صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے تلقین و بیعت عاصل کرنے کے لاکن ہو جاتا ہے۔

تصور اسم الله اسم محد صلی الله علیه و آله وسلم اور تصور کلمنه طیب لا الله الله الله محکمت و اسم الله علیه و آله و سلم اور مقام فنا فی الله حاصل ہو آله و آله دست مقام محمل محمدی اور مقام فنا فی الله حاصل ہو آله و آله دسلم میں داخل ہو تو پہلے کلمنہ طیب ورود جب طالب محمل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم میں داخل ہو تو پہلے کلمنہ طیب ورود شرور بڑھے۔ جب تک محلس سے یہ آواز نہ آئے کہ اے

تصور والے! یہ بی خاص مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے 'اس میں داخل ہو جا'
اس وقت تک مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں داخل نہ ہو اللہ سے بڑی

نعمت معرفت توحید ہے ' جو مجلس محمدی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ کلام اللی کی آیات اور
شرح محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ ل

#### طالب الله كي ذمه داري

الله مين بيد دس صفات موني جاميس-

ا۔ یا اوب ہو۔

٢- باحيا بهو-

سن طلب غدا رکھتا ہو۔

سم فسانی خواہشات چھوڑ دے۔

هـ ماسوائے اللہ کو طلاق وے۔

٢- مرشد كي اطاعت مين ري

ے۔ خدا کی راہ میں جان تک قربان کرے۔

٨- بيشه خاموش ري-

٩- باشعور اور اس كا باطن معرفت اور قرب الني كے لاكن مور

+ا- زنده دل ادر مرده نفس مو-

جو طالب اپنے مرشد کے گناہوں کا خیال کرتا ہے 'وہ بھی راہ خدا نہیں دیکھ سکتا۔ جو طالب اپنے مرشد سے راستہ دیکھ لیتا ہے ' اپھر مرشد کے گناہ کا خیال تک نہیں کرتا۔ نقر کی راہ میں طالب کی بیہ صفات ہونی چاہئیں۔ عالم ' عائل ' فاضل ' متقی اور بہیزگار ہو اور جو مرشد فرمائے ' اس پر یقین کرنے والا ہو۔ طالب اللہ کو چاہئے کہ پہلے نفسانی آفات کو پہچائے ' بھر شیطانی گناہگاری کو اور پھر ترک دنیا کو۔ یہ تیوں باتیں ان

سات حروف سے عاصل ہو سکتی ہیں۔

الم يعني الله

٢- الله بن-

سو- توحيد وتوكل-

الله علیه و آله و سلم پر ثابت میری صلی الله علیه و آله و سلم پر ثابت قدم رہے۔ محمد الم

٢- حرص كو چھوڑ دے۔

2- تکبر کو وجود سے نکال دے اور خلق محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پیدا کرے۔
مرشد کامل طالب اللہ کو چار طرح سے توفیق عطا کرتا ہے 'جس سے طالب غلطی اور خطا نہیں کرتا اور جیشہ قرب ووصال اللی میں رہتا ہے اور اس کو ہر حال میں جمیعت لازوال حاصل رہتی ہے۔

پہلی توفق مرشد کی نگاہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اسے زمین و آسان کے تمام خرانے دکھائی وینے گئے ہیں۔ تمام مخلوق اس کی فرمانبردار بن جاتی ہے۔ یہ تمام باتیں مشق وجودیہ مرقوم سے حاصل ہوتی ہیں۔ جو خالق کے نزدیک مجبوب اور خلقت کے نزدیک ناببند ہے۔ حضرت سلطان باہو قدس مرہ فرماتے ہیں ۔

ہرکہ طالب حق بودمن حاضرم نے ابتداء تا انتہاء کی دم برم جو کوئی طالب حق ہو تو میں حاضر ہوں ایک دم میں ابتداء سے انتہاء تک دول گا۔

از خود گذر کن طالباشو غرق نور احتیاجی نیست و ملش باحضور استی این است و ملش باحضور است کرر کر نور بین غرق ہو جا ایسے طالب کو حضور تک پنین میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔
میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔

# اسم الله کے تصور کا طریقہ اور مراقبہ کرنے کا طریقہ

طالب کے لئے لازی ہے۔ پہلے کائل وضو کرے' پاک لباس پنے' خالی مقام میں آئے اور روبہ قبلہ ہو کر مربع بیٹے۔ ذکر النی میں مشخول ہونے ہے پہلے دونوں آئی میں مشخول ہونے ہے پہلے دونوں آئی میں مشخول ہونے ہے پہلے دونوں آئی میں بند کر کے مراقبہ کرے اور اسم اللہ ذات کا تقار کرے' شروع کرتے وقت خاہری اور باطنی شیطانوں کے راستے بند کر کے خطرات نفسانی کو دور پھینک دے۔ پھر تین مرتبہ ہم اللہ پڑھے۔ تین مرتبہ درود شریف پڑھے۔ تین مرتبہ آیت الکری' تین مرتبہ سردہ فاتحہ اور پھر تین مرتبہ سکان اللہ پڑھے۔ بعد ازال تین مرتبہ کلمنہ تبحید پڑھے اور ہزار مرتبہ استغفار' تین مرتبہ کلمنہ تبحید پڑھے۔ اور ہزار مرتبہ استغفار' تین مرتبہ کلمنہ طیب پڑھے۔ پھر تقار سے دل پر اسم اللہ لکھے۔ اسم اللہ کی آثیر سے سینہ صاف ہو جاتا ہے۔ ختاس و ترطوم مرجاتے ہیں۔ تصور کی دونوں آئھوں سے مراقبہ میں پواڈ کر کے دل کے اردگرد آیک و سیچ میدان میں مجلس نبوی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم میں آئے۔ اس وقت لاکھول کا گوگا کو گا گوگا کو اللہ باللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ و آلہ و سلم میں آئے۔ اس وقت لاکھول کا کھی کہاں محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم میں آئے۔ اس وقت آلہ و سلم میں آئے۔ شیطان میں یہ طاقت نہیں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم میں آئے۔ اس مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے کہ اس مجمدی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم میں آئے۔ اس مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم میں آئے۔ شیطان میں یہ طاقت نہیں میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم میں آئے۔

# فقرمحمدي

رسول باک صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا: اَلْفَتُو فَ خَرِی وَ الْفَتُو مِدِی الله علیه و آلہ وسلم نے فرمایا: اَلْفَتُو فَ خَرِی وَ الْفَتُو مِدِی الله علیه و آلہ وسلم نظر میرا فخر ہے اور نظر جمھ سے ہے۔ فقر وہ باطنی فن اور کمال ہے 'جس پر فخر الانبیاء کی ذات بابرکات نے فخر فرمایا ہے۔ لغت عربی میں فقر افلاس اور شکدی اور دنیوی شکی وناداری کو کہتے ہیں ' لیکن باطنی دنیا میں فقر دونول جمان کی بادشای اور سرداری کا نام

ہے۔ حضرت پیر محبوب سبحانی قدس مرہ العزیز سے کسی نے فقر کی تعریف پوچھی تو آب نے فرمایا: ونیائے باطن میں فقیروہ ہے 'جو کسی شے کو کسہ دے تو وہ ہو جائے۔

ایک دفعہ صحابہ کرام نے جناب مرور کائنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے بوچھا کہ یا حضرت اوہ کونی اچھی چیز ہے 'جس سے دنیا و آخرت میں قرب اللی عاصل ہو تا ہے اور وہ گھٹیا چیز کونس ہے 'جو دنیا و آخرت میں قرب اللی سے دور رکھتی ہے اور زلست کا باعث ہوتی ہے۔ آخضرت کے فرمایا: کہ تم فقر اور معرفت اللی سے محبت کو 'کیونکہ ان دونوں سے دونوں جمان کا فخر حاصل ہو تا ہے۔ دنیا کو حقارت کی نگاہ سے کیونکہ یہ شیطانی مال ومتاع ہے۔

# مراقبہ کرنے کا طریقہ (تفصیلی شرح مراقبہ)

تین مرتبہ ہم اللہ عنی مرتبہ ہم اللہ عنی مرتبہ ورود شریف عنی مرتبہ سورة آیت الکری عن مرتبہ اسکدم هُولاً مِنْ دَبِ الرَّحِيْم عَلَيْ مرتبہ عاروں قل عنی مرتبہ سورة فاتحہ عنی مرتبہ سورة فاتحہ عنی مرتبہ سورة فاتحہ عنی مرتبہ سورة فاتحہ عنی مرتبہ سمعہ شحیہ بر نظر رکھے اور آئیس بند کر کے ملاقات انبیاء اور اولیاء ومعرفت اللی کی نیت مرشد کائل حضور میں بہنچا دے گا۔ بھر چند روز کے بعد جب توفق اللی سے انبیاء اور اولیاء کی ارواح سے مانوس ہو جائے و ظاہری باطنی حصار کی احتیاج نہ دے گا۔ بھر چند روز کے بعد جب توفق اللی اللہ اللہ کے ول پر نصور اسم اللہ واسم له واسم ہو واسم ہو واسم ہو این مراح کی طرف توجہ کرے گا تو اساء و حوف کو نمایت فقش ہو جائیں گے۔ جب وہ اپنے ول کی طرف توجہ کرے گا تو اساء و حوف کو نمایت خوش خط اپنے دل پر نکھا دیکھے گا اور تجلیات اللی اس پر ظاہر ہوں گی۔ جو بچھے چاہے گا فوج ضمیر سے اسے حاصل ہو تا رہے گا۔ طالب کو جب باطن میں نیک ویرکام کے متعلق کوئی دی و دیوی مہم ورپیش ہو اور باطن اسے کام کے کرنے کا تھم دے یا اس متعلق کوئی دی و دیوی مہم ورپیش ہو اور باطن اسے کام کے کرنے کا تھم دے یا اس متعلق کوئی دی و دیوی مہم ورپیش ہو اور باطن اسے کام کے کرنے کا تھم دے یا اس متعلق کوئی دی و دیوی مہم ورپیش ہو اور باطن اسے کام کے کرنے کا تھم دے یا اس متعلق کوئی دی و دیوی مہم ورپیش ہو اور واطن اسے کام کے کرنے کا تھم دے یا اس

کے مانع ہو تو اس وقت اسے چاہئے کہ وہ کلمنہ طیب پڑھے اور اس کا تواب انبیاء '
اولیاء' شداء' صدیقین کو بعد لاحول اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر پہنچائے تو جواب مل جائے
گا۔

# کن کن لوگول پر شیطان کو قدرت نهیس اور کن پر وہ غالب رہتا ہے

یاد رہے کہ عالموں' فا ملوں' فقیروں' عارفوں' واصلوں پر شیطان ان کی قوت علم کی وجہ سے غالب نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ سے ہے کہ شیطان ہر ایک آدمی کے وجود میں شب وروز سر (۱۷۰) وفعہ آتا جاتا ہے اور انسان کے جم میں اس کے ہر ایک روئیں شب اس کی آمدورفت کا راستہ ہے۔ جب شیطان کی مردہ دل یا طالب دنیا کے قلب میں جاتا ہے' تو اس کے نفس امارہ کو زندہ کرتا ہے۔ اے دنیا کی طمع دلاتا ہے اور اس کے دل میں خاس' خرطوم' شیطان' حرص' حد' بخض' کینہ' وسوسہ اور خطرات پیدا کرتا ہے۔ ایپ علم سے وہ ان لوگوں پر غالب رہتا ہے' جس سے ہید لوگ شیطان کی تابعدار ہے رہتے ہیں اور حرص وہوں وطمع دنیا ہے کی طرح خلاصی شیطان کی تابعدار سے رہتے ہیں اور حرص وہوں وطمع دنیا ہے کی طرح خلاصی نہیں یا سکتے' کیونکہ طمع شیطان کی تنجی ہے' جس سے وہ انسان کے وجود میں آمدورفت نہیں۔ رکھتا ہے۔ گر تین مخصول کے وجود میں اے واضل ہونے کی مطلق اجازت نہیں۔ اول۔ جس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے اور تقمدین دل سے وہ کلمنہ طیبہ اول۔ جس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے اور تقمدین دل سے وہ کلمنہ طیبہ وسے۔

دوم۔ وہ شخص جو اسم اللہ کے تصور والا ہو' کیونکہ نصور اسم اللہ ذات کی سوزش سے شیطان جل کر فاک ہو جاتا ہے۔ تیسرا۔ و لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّهُ إِلَّا مِاللّٰهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمِ بِرْهے۔



مفاريات

# مفتاح العارفين

# بتبراللهالركمان الرحسيم

الله الورالسم وب والأرض

ازان نور كل مخلوقات ظهوريافت- وَحَدَهُ لاَ تَشْرِيْكَ كَهُ بِهِرلسان مَذُور و اذان كل مرزوقات بدين اعتبار مرور و ورازق كل مرزوقات بدين اعتبار مرور قوله و تعالى في وكافي و أنه و وكافي و أنه و وكافي و وكافي وكاف

بدائکه این رساله رانام مفاح العارفین نماده شد- بعده میگوید بنده ضعیف نخیف نخیف فنا فی الله بنده باهو ولد بازید عرف اعوان ساکن قرب جوار قلعه شور متعلقه صوبه لابهور فرسها الله تعالی من الآفات والجور- چند کلمات ازاسم الله ذات ومدخل مجلس حضور مشرف مستعد حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متبرکات بموافق نص وحدیثات ومقامات عارف بالله و فقیر فنا فی الله سلک سلوک در طی تحریر آورده شدکه روندگان راه از طریق شخیق زندیق

ا- سورة النور " ۲۵:۲۳

۲- سوره هود اا: ۱

٣- سوره البقره ٢: ١١٢

# مفتاح العارفين

شروع الله کے نام سے جو بے حد مرمان مایت رحم والا ہے

الله اسانول اور زمین کا نور ہے۔

ای کے نور سے کل مخلوقات نے ظہور بایا ہے۔ وہ ایک ہے اور کوئی اس کا ٹانی نہیں اور ہر زبان ای کا ڈکر کرتی ہے اور قرآن باک میں اس کے احکام ہیں۔ وہ تمام مخلوق کا روزی رسال ہے۔ اس اعتبار سے وہ مسرور ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے: "اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایبا نہیں 'جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔"

وہ اپنے ملک کا آپ ہی مالک ہے اور دونوں جہان کا قبضہ ای کے ہاتھ میں ہے۔
ارشاد خداوندی ہے۔: "اور الله نعالی جے چاہے" اسے بے حساب روزی دیتا ہے۔" اسے اور لاتعداد اور نامحدود درود احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول الهدیٰ دین الحق صلی الله علیہ و آلہ واصحابہ واتباعہ المتمعین پر ہوں۔

جانا چاہئے کہ اس رسالے کا نام "مفاح العارفین" رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد بندہ ضعیف و نحیف فنا فی اللہ بندہ باهو ولد بازید عرف اعوان ساکن قرب وجوار قلعہ شور کوٹ متعلق صوبہ لاہور (اللہ تعالی اسے آفات اور ظلم سے بچائے) عرض پرداز ہے کہ چند کلمات اسم اللہ ذات اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے مشرف و داخل ہوئے "نص واحادیث اور مقامات عارف باللہ اور مراتب فقیر فنا فی اللہ اور سلک مطابق تحریر کئے گئے ہیں۔ "ماکہ سائکین راہ طریق تحقیق" طریق زندیق و ندین فریق زندیق و مراتب فقیر فنا فی اللہ اور ساک

شرک و کفر وبدعت و سرودو خدوخال و حسن برسی ، بمطرب نغمه ای شراب وازانا بوا مستی استدراج آگاه باشند که اسم الله لازوال جاودان کلید است حقیقت و کنهٔ اسم الله و نقیر عارف بالله راچه دانند مقلدان خود فروش از ایل تقلید

از مرشد عارف بالله طالب الله با شروع تلقین راز ومشاهده وربوبیت و معرفت اللی واز هرعلم آگایی و محبت و محربیت و سرایروهٔ ربانی نظاهری وباطنی ازاسم الله ذات و روز اول برطالب فیض وعطااز ول باطن صفا نکشاید معلوم شد که مرشد ور مقام ناسوتی تمام ناقص است و ناتمام که از عارف بالله بهج وجه راه معرفت مشاهده تجلیات نور الله مولی پوشیده نیست که عارف بالله روشن ضمیر کیمیا نظر بالیسیر صاحب دیده نادیده نیست و هرکه عارف خدا را شاخت از دوستان من بالیسیر صاحب دیده نادیده نیست و هرکه عارف خدا را شاخت از دوستان من نایسیر صاحب دیده نادیده نیست و هرکه عارف خدا را شاخت از دوستان من غرق به فنا فی الله باسم الله ساخت

شرک کفر برعت سرود خدوخال حسن برسی نفر مطرب شراب ساقی انانیت وجوا سری افزی مطرب شراب ساقی انانیت حص وجوا مسی اور استدراج سے واقف ہو جائیں کیونکہ اسم اللہ ذات حقیقت کی لازوال اور کلید جاودانی ہے۔ اہل تقلید خود فروش مقلد اسم اللہ ذات کی کنہ نصور مقرف راہ اسم اللہ اور فقیرعارف باللہ کو کیا سمجھیں۔

اور راہ معرفت مولی اور فقر محدی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم دو فتم کا ہے۔ ایک تو نظی نماز اور بیشہ روزہ رکھنا۔

٢- ماسوى الله سے قطع تعلق كركے غرق في الله تمام مونا-

نماز' روزہ اور نوافل کا تعلق ریاضت سے ہے اور ماسوی اللہ سے ترک توکل کر کے غرق نی اللہ ہونے کا تعلق راز سے ہے۔ ریاضت راز کے لئے کی جاتی ہے اور مجاہدہ مشاعدہ کے لئے کیا جاتی ہے اور عبودیت ریوبیت کے لئے ہے اور سراسرار کے لئے ہے اور معرفت ول بیدار اور بیشہ کی زندگی کے لئے ہے۔ اور محبت محومحرمیت فی اللہ بونے کے لئے ہے۔ اور محبت محومحرمیت فی اللہ بونے کے لئے ہے۔ اور محبت محومحرمیت فی اللہ بونے کے لئے ہے۔

عارف باللہ مرشد سے تلقین کے شروع ہی میں مشاحدہ وربوبیت معرفت الئی اور ہر علم سے آگائی مجت محرمیت سراپروہ ربائی ظاهری ویاطنی وونوں اسم اللہ ذات کے وسلے سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ جو مرشد پہلے ہی دن طالب کو فیض وعطا اور باطنی صفائی نہیں دیتا معلوم ہوا وہ خود ہی ناسوتی مقام میں ہے اور عام لوگوں کی طرح ناقص مقائی نہیں دیتا معلوم ہوا وہ خود ہی ناسوتی مقام میں ہے اور ور النی کی تجلیات کی بھی مقام ہے۔ کیونکہ عارف باللہ سے راہ معرفت مشاحدہ اور نور النی کی تجلیات کی بھی طرح پوشیدہ نہیں اس لئے کہ وہ روش ضمیر اور کیمیا نظر ہو تا ہے۔ وہ صاحب بصیرت اور صاحب دیدہ ہوتا ہے نہ کہ صاحب نادیدہ۔ جس نے عارف خدا کو بیجان لیا وہ میرے دوستوں میں سے ہے اور دوست میری قبا کے نیچ ہیں۔ ان کو میرے سواکوئی میرے دوستوں میں سے ہے اور دوست میری قبا کے نیچ ہیں۔ ان کو میرے سواکوئی نہیں بیجان سکتا۔ وہ انانیت سے باہر آگیا اور اس نے خود کو فنا فی اللہ اور اسم اللہ میں غرق کرلیا۔

Marfat.com

چنان کن جم را در اسم بنیان که میگردد الف در بسم بنیان

صريب قرسي ان اوليا نِن تَحْت قبائِي لَا يَعْرِفُهُمْ عَدَرِيْ اللهِ

ابيات

هرکه پوشد خولیش را آن باخدا هرکه باخود مرده شد سری بوا آلوانی خولیش را از خلق پوش عارفانی کی بوند این خودفروش فقر دعوت ابتداء و انتناء هرکی واضح شده از مصطفی

وراه معرفت اللي نيزسه فتم است ب

اول: ابتدائی علم الیقین دویم: متوسط عین الیقین سویم: انتهائی حق الیقین

لینی ابتداء دانستن بادانش که آن محض علم بالیقین است- و متوسط بیش که

ا- كتاب معرفت بوستان وبلد اول شرح معرفت مفتوى مولاناي روم

#### بريث

تو اس طرح سے اپنے نام کو اپنے جمم (ظاہری) میں پوشیدہ کر لے جس طرح سے الف کا حرف بم اللہ میں بنال ہے۔ الف کا حرف بم اللہ میں بنال ہے۔

## حديث قدسي

"بینک میرے اولیاء میری قبا کے نیچ ہیں ان کو میرے سوا اور کوئی شیں پیجان سکتا۔"

## ابيات

جو کوئی خود کو جھپائے 'وہ باخدا (خدا رسیدہ) ہو جاتا ہے اور جو اپنی ذات سے مردہ ہو جاتا ہے اور جو اپنی ذات سے مردہ ہو جاتا ہے لیعنی اپنی نفسانی خواہشات کو مٹا دیتا ہے 'وہ راز خداوندی سے خبردار ہو کر سرایا راز حق ہو جاتا ہے۔

جہاں تک بچھ سے ہو سکے اپنے آپ کو خلقت سے جھیائے رکھ۔ بھلا خود فروش لوگ عارف اللی کب ہو سکتے ہیں؟

فقر کی دعوت شروع سے آخر تک ہے۔ بید دونوں بائیں حضور علیہ العلوة والسلام نے دفقر کی دعوت سے بیان فرمائی ہیں۔

اور معرفت اللي كي راه بهي تين فتم من منقسم ہے:

اول: ابتدائي علم اليقين-

ووم: متوسط عين اليقلن-

سوم: انتمائے حق اليقين-

لین ابتدائی حرف دانش کے ساتھ جانا جو محض علم الیقین ہے اور متوسط دید مقام

مقام مجذوب که عین الیقین تجلیات نور الله لا به ببیند وحوصله وسیع ندارند وطافت برداشت نیارند- واز زیادتی فلبات ذکر فکر سمتش سوخته طریقت سهو وسکر و قبض و سط درین ورطئه دریای جرت از حرارت وجد پریشان ودیوانه و مجنون و مجنوب شوند-

و انتائی یافت حق الیقین از نصور و نصرف اسم الله حق بحق غرق گشت و حوصله و سیج داشت و معرفت ربانی را برداشت و چنانچه جم سخن بفندرت خدازبان بست بدل واز زبان خلق می دانست که با ما جم سخن است این محس الحلق خلیق در خلق محمدی صلی الله علیه و آله و سلم صاحب توفیق است که خوردن این مجاهده و خواب است - این مشاهده شاهد او قال است -

## حديث

# كُلُّ إِنَّا رِي يَعَرُشِعُ بِمَا فِي رِاللَّا

و دوم گواه عارف بالله حق الیقین این است که حق بیند و حق گوید و حق شنود ـ فنا فی بخق که از باطل کلینهٔ بر آید ـ پس مراتب سه شدند ـ ابندائی مجوب از مرشد مجوب روز اول طالب مجوب

ا- مرغوب القلوب تبريزي

مجذوب بنس میں عین الیقین سے نورالی کی تجلیات دیکھتے ہیں اور کم حوصلگی کے باعث ان کی باب نہ لا کر غلبہ کی زیادتی کے سبب اور طریقت میں ذکرو قکر کی آگ میں جلتے ہوئے انہیں سمو' سکر' قبض اور بسط لاحق ہوتے ہیں اور اس ور طری دریائے حرت میں حرارت وجد کی وجہ سے پریٹان رہتے ہیں اور پھر دیوانہ' مجنوں اور مجذوب ہو جاتے ہیں۔

انتهائی درجہ حق الیقین کا ہے۔ لیعنی اسم اللہ کے تصرف وتصور سے حق میں غرق ہونا۔

یہ اس مخض کو حاصل ہوتا ہے، جس کا حوصلہ وسیع ہو اور وہی معرفت ربانی کو

برداشت کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایبا مخض قدرت خدا سے زبان بند کر کے دل کے ذریعے

ہمکلام ہوتا ہے۔ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کلام ہو رہا ہے۔ (لیکن اصل میں

وہ اللہ تعالی سے ہمکلام ہو رہا ہوتا ہے) یہ محس الحلق خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم میں صاحب توفق ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی خوراک مجاہدہ اور اس کا خواب مشاہدہ

ہوتا ہے۔ اس کا یہ مشاہدہ اس کے حال کی گوائی دیتا ہے۔

### مديث

"ہر برتن سے وہی رستا ہے 'جو اس میں ہو تا ہے" (لیمنی جب برتن میں کچھ ہو گا ہی شہر رہتن سے گاکیا خاک)۔

عارف بالله حق اليقين والي كى دوسرى علامت بيه ہے كه وہ حق ہى ديكھتا ہے۔ حق ہى مكات ہے اور حق ہى ديكھتا ہے۔ حق ہى كتا ہے اور ختا ہى الله كتا ہو تا ہے كيونكه ايسا محض باطل كو كلى طور پر چھوڑے ہوتا ہے۔ پس كل مراتب تين ہوئے۔

ابتدائی مجوب: مجوب مرشد سے پہلے ہی روز طالب مجوب ہو جاتا ہے۔ لیمنی وہ طلب ونیا اور رجوعات علق میں ترقی کرتا ہے۔ جس کے سبب لوگوں کی نظر میں اس کی قدرومنزلت ہوتی ہے اور ساحب عظمت وکرامت معلوم ہوتا ہے، لیکن معرفت اللی تدرومنزلت ہوتی ہے اور سے صاحب عظمت وکرامت معلوم ہوتا ہے، لیکن معرفت اللی

شود- ليني ترقى طلب دنيا برجوعات خلق ورجيتم خلق صاحب عظمت باكرامت نماید از معرفت الی و فقر محری صلی الله علیه و آله و علم بعید و دوم مراتب مجذوب از مرشد مجذوب طالب دبواند روز اول دل از جذب او مجزوب شود نيز مجذوب دو قسم است سالك مجذوب ومجذوب سالك- اين حردو خام ناتمام وسيوم مراتب محبوب از مرشد محبوب روز اول طالب الله محبوب شود لعني خواب او مشاحده وبیداری-

مريث

يَنَامُ عَلِينَ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي

ومسى آن رابشيارى وباخلق الله دلدارى واز هواى نفس بيزارى-

اللان كماكان الط

وگابی از خلق ہم بیزاری منها باتنائی۔

حديث قدسي

مَنْ عَرْفَ اللَّهُ لَعَالَىٰ لَمْ يَكُنْ لَدُ لَذَةً مَّعَ الْحَدُ لَوَ مُنْ عَرْفَ اللَّهُ الْعَالَىٰ لَمْ يَكُنْ لَدُ لَذَةً مَّعَ الْحَدَ الْحَدُ الْحَدَ الْحَدَا الْحَدَ الْحَدَ

قول حضرت شيخ مى الدين قدى سره : الأنس بالله وَالْمُتُوجِّقُ عَنْ عَيْرِاللَّهِ ط

ا\_ صحیح بخاری مسیح مسلم ، مشکوة ۱\_ خطبات احمد جان ۳- صدیث قدی

اور فقر محمی صلی الله علیه و آله وسلم سے دور ہو آ ہے۔

روسرا مرتبہ مجدوب: مرشد مجدوب سے طالب پہلے ہی دن دیوانہ اور مجدوب ہو جاتا ہے۔

مجذوب بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک سالک مجذوب و سرے مجذوب سالک ہے دو سرے مجذوب سالک۔ یہ دونوں ہی خام اور نامکس ہیں۔ اور تبسرا مرتبہ مجذوب: مرشد محبوب سے طالب پہلے ہی روز محبوب ہو جاتا ہے۔ لیجنی اس کا سونا مشاہرہ اور بیداری ہوتا ہے۔

### حديث

"میری دونوں آئیس سوتی ہیں مگر دل جاگتا رہتا ہے۔" اور اس کی مستی ہشاری خلقت خدا کی دلداری اور وہ نفسانی خواہشات سے بیزار ہو تا ہے۔

#### مريث

"الله تعالی این شان میں ویہائی ہے، جیسا پہلے تھا۔" اور مجھی مخلوق سے بیزار ہو تا ہے اور تنمائی کے ساتھ تنما ہو تا ہے (لینی تنمائی بیند کر تا ہے)۔

### حديبث

"جو الله تعالی کو پیچان لیما ہے ' پھر خلقت کے ساتھ میل جول رکھنے سے اے لطف نہیں "آ۔"

حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سره و فرماتے ہیں:"الله تعالی سے محبت اور غیرالله سے وحشت اور محبت اور غیرالله سے وحشت اور محبراہث بیدا ہوتی ہے۔"

Marfat co

پس هرکه حق را یافت و دانست و معرفت شخفیق نمود ٔ از علم واز پیروی دین استوار گشت۔

# مريث نَعُوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ فَقُرِالْ مُكِبِّ طِ

### - صريب

اَلْفَقُرُ بِيَاصُ الْوَجَهِ فِي الدَّارَيْنِ طُ (٢)

معنی جانبین بعضی را تمام دنیا از دعوت حاصل شود ٔ چنانچه خزائه ظاهر وباطن دنیاب این جم از دعوت رجعت خورد که تمامیت دنیا مراتب فرعون که دراتا و شرک در آید که بیج مفلس " آنارَتُکُم آلاَ عَلَی "ط (") نگفت و دعوت محردریای عمیق لیق خواندن صاحب توفیق ولی الله را باید که پیش ظل الله رود وظل الله را از هرطریق جمیعت مخشد که جمیعت ظل الله جزو خلق الله است.

### حزيث

خَيْرَالنَّاسِ مَنْ يَبْفَعُ السَّاسُ طَ (٣)

واكثر ظل الله ولى الله باشند

# مريث العَدُلُ سَاعَة فَ خَيْرُ مِنْ عِبَادُةِ التَّقَلَيْنِ وَهُ التَّقَلَيْنِ وَهُ التَّقَلَيْنِ

ا- عين العلم شرح زين الحلم از حضرت ملاعلى قارى " ١- الديث ٣- سوره النزعت ٢٥: ٢٠ ، ٣- جامع الصغير ، ج ٢ م ٨ ٥- الديث پیں جس نے حق کو یا لیا اور جان لیا اور معرفت کو تحقیق کر لیا' وہ علم اور دین کی پیروی میں استوار ہو گیا۔

#### مريث

"میں منہ کے بل گرانے والے فقرے اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگا ہوں۔"

### مريث

"فقر دونول جہان کی سرخروئی ہے۔"

اس کے مختف معنی ہے ہیں کہ بعض کو بذریعہ وعوت ساری دنیا حاصل ہو جاتی ہے۔
چنانچہ دنیا کے تمام ظاہری اور باطنی خزانے اس کے تصرف میں آ جاتے ہیں۔ لیکن پھر
(بعض اشخاص) اس دعوت سے رجعت کھاتے ہیں 'کیونکہ دنیا سراسر فرعونی مراتب ہے
اور اس کے سبب سے انانیت اور شرک آ جاتا ہے۔ اس لئے کہ بھی کی مفلس نے
دمیں تہمارا سب سے بڑا خدا ہوں "نہیں کما۔ دعوت ایک بحر عمیق ہے۔ اس کو
بڑھنے کے لاکق وہی ہو سکتا ہے 'جو صاحب توفیق ولی اللہ ہو۔ اس نجا ہے کہ وہ بادشاہ
طل اللہ کے پاس جائے اور اسے ہم طریق سے جمیعت بخشے 'کیونکہ بادشاہ کی جمیعت فلق خدا کی جمیعت کا بزو ہوتی ہے۔

#### مريث

"اور اکثر بادشاہ خود ہی ولی اللہ منوا کرتے ہیں۔

اور اکثر بادشاہ خود ہی ولی اللہ منوا کرتے ہیں۔

صدیدیث

"کھڑی بھر کا عدل دونوں جہان کی عبادت سے بہتر ہے۔"

و این عدل دو قسم است: اول هرکه را بعدل نفس خود دردست آید- هر آنکس عدل خلق الله را درست آید- هر آنکس عدل خلق الله را درست نماید-

اما ظل الله محی الدین قدم بر قدم محمی صلی الله علیه و آله و سلم باصد ق و یقین به بعد ازان بهتر است و یقین به بعد ازان بهتر است یکشب بهم شیدی خواندن قبر اولیاء الله بحکم صاحب اجازت از برای آنکه قبر اولیاء الله بحکم صاحب اجازت از برای آنکه قبر اولیاء الله بمثل شمشیر است بر هنه و در حیات چنانچه شمشیر در نیام یعنی در جشه نفسانی است و در ممات اولیاء الله راشمشیر است کم خدا

بريث

مرا زپیر طریقت نصیحتی یاداست که غیریاد خدا برچه بست بریاداست (۱)

بريت

دولت سكان دادند نعمت بخران ما امن المنيم تماشه گران

بريث

جز بمولی نیست در دل جای من هرچه باشد غیر مولی راه زن

ا۔ شعر از مولانای روم

اور یہ عدل دو قتم کا ہے۔ اول جے اپ نفس کا عدل ہاتھ آگیا وہ فلق اللہ کا انساف بھی احسن طریقہ سے کر سکتا ہے۔ لیکن بادشاہ دین کا زندہ کرنے والا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا قدم بفترم صدق دیقین کے ساتھ پیروی کرنے والا ہونا چاہئے۔ بعد ازاں چالیس بار چلول یا ریاضت سے کی ولی اللہ کی قبریر ایک رات کی ہم نشینی اختیار کرتے ہوئے کی صاحب اجازت کے علم سے تواتر کے ساتھ وعوت پڑھنا بستر ہے کی نظر کرتے ہوئے کی صاحب اجازت کے علم سے تواتر کے ساتھ وعوت پڑھنا بستر ہے کیونکہ ولی اللہ کی قبر آیک برہنہ تلوار کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح زندگی میں شرح ناوار نیام میں ہوتی ہے۔ جس طرح زندگی میں شوار نیام میں ہوتی ہے وہ بھی نفسانی جسم میں ہوتے ہیں اور حالت ممات میں وہ شوار جیء روحانی میں بالکل تنگی ہو جاتی ہے۔ (اور پہلے کی نسبت زیادہ کام کرتی ہے) لیکن روح بادشاہ ہے اور علم خدا سے بادشانی علم جاری ہے۔

### بريت

مجھے پیر طریقت کی ایک تقیمت یاد ہے کہ خداوند تعالیٰ کی یاد کے سوا جو پھھ ہے' سب برباد اور فنا ہو جانے والا ہے۔

### برين

دولت (دنیا) کون کو دے وی گئی اور دنیادی نعمتیں گرھوں کو دے دی گئیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم امن وامان میں ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔

#### ببيت

الله تعالیٰ کے بغیر میرے ول میں کسی اور کے لئے جگہ نہیں ہے۔ الله تعالیٰ کے ماسوا جو کھے بھی تو دیکھے وہ راہزن ہے۔ کسی

عاقل أنست كه خودرا تحقيق كنند كه از ازل چه آوردم واز دنيا چه مي برم واز عقبی چه تعمت یا بم-

دادهٔ خود سپر بستاند اسم الله جاودان ماند

اسم الله بالو ماند جاودان

هرچه خوانی از اسم الله بخوان

آنروز بادبايد كرد چنانچه احوالات حشرگاه

عجب دارم ازان قوم كه خود را مسلمان دانند وشرايط مسلمانی را شخفيق كنند و كلمنه طبيبه مي خوانند واز ما هيت كلمه واقف نباشد - هركه كلمه رابا حقيقت یا زده مقام بخواند ودر تفکر کلمه در آید- کلمه آنراچنان پاک کند که دروجوداو چ گناه نماند که مکفتن کلمه بدین ترتیب مال او را و جان او را و فرزندان او را از تأثیر کلمه پاک گرداند که در کلمه اسم اعظم است- حرکه اسم اعظم را در کلمه یا ورقرآن بابدو بخواند ورهر ووجهان لا يختاج باشد- كدوله والألله مُحَدَّدُ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْتِ وَسَلَّمَ - إِنَّ وَتَعَدَ اللَّهِ حَدِيٌّ إِنَّ اللَّهَ لَا

يجلف السيعكاد ال

درویش را باید که دروفت لقمه خوردن حاضر الوفت باشد که محم اعمال درزمین قالب انسانی لقمه است- چون به غفلت تخم اندازه معلوم شد که جمیعت حاصل تكرود اكرجيه لقمنه حلال ماشد-

ا- سوره المومن ١٠٠٠ ١٥٥

ז- יפנס ולשני ייוו: ויין

عقلند وہ ہے جو اپنے آپ کو تخفیق کر لے کہ میں ازل سے کیا لایا تھا اور اب دنیا سے کیا لایا تھا اور اب دنیا سے کیا لئے جا آ ہوں۔ اور عاقبت میں مجھے کیا تعمت حاصل ہو گی۔

"تو جو کھے بھی پڑھے اسم اللہ سے پڑھ۔ بیاسم اللہ تیرے ساتھ بیشہ رہے گا۔" وہ دن یاد کرنا جا چینے جبکہ حشر کے روز احوال کا سامنا کرنا پڑے گا۔

كلمنه طبيبه يرطصنے كے فوائد

جھے ان لوگوں پر بڑا تعجب آتا ہے' جو آئے آپ کو مسلمان جانتے ہیں' لیکن مسلمان ہونے کی شرائط کی شخص نہیں کرتے۔ اور کلمنہ طیبہ پڑھتے ہیں' لیکن کلمہ کی ما ہبیت سے واقف نہیں ہوتے۔ جو کوئی کلمہ کو گیارہ مقام کی حقیقت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور کلمہ پر غورو تفکر کرتا ہے' تو کلمہ اسے ایسا پاک کر دیتا ہے کہ اس کے وجود ہیں کوئی گناہ باتی نہیں رہتا۔ اس طرح باتر تیب کلمہ پڑھٹے سے مال' جان اور اس کی اولاد کلمہ کی تاثیر کے سبب گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ کلمنہ طیبہ ہیں اسم اعظم آثیر کے سبب گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ کلمنہ طیبہ ہیں اسم اعظم جہان میں لایخانج ہو جاتا ہے۔ لاّ إلله الله الله مُحكمة لدّ دَسُولُ الله صلّی الله عَلَبْهِ وَالّیہِ وَسَلّمُ اللهُ عَلَبْهِ وَالّیہِ وَسَلّمُ اللهُ مَالَ مَاللهُ کَا وعدہ برحی ہے۔" ''وہ بیشک اپ وعدے کے خلاف نہیں کریا۔'' درویش کو چا ہے کہ لقمہ کھاتے وقت حاضر الوقت ہو۔ کیونکہ قالب انسانی کی زمین میں درویش کو چا ہے کہ لقمہ کھاتے وقت حاضر الوقت ہو۔ کیونکہ قالب انسانی کی زمین میں لقمہ خلال تی کیوں نہ ہو۔ ب

بوالهوسا! راحت دنیا چون روشنائی برق بی ثبات است و محبتش چون تاریکی ابربی بقا- نه بنفوائد نعمتش الفت باید گرفت دنه از شدائد المش اندوه باید خورد- عاقل مرد باید که از عدادت احراز نماید- پربیز قوت و شوکت اواز دشمن زیادت باشد- بمادری و جرات ایل شجاعت در روز جنگ معلوم توان ساخت و دیانت ارباب امانت دروقت دادوستد- و مهر و دفای زن و فرزند درایام ساخت و دیانت ارباب امانت دروقت دادوستد- و مهر و دفای زن و فرزند درایام فاقه و شگدسی- و حقیقت دوستان در عکبت و مشقت۔

خرد مندا! هرگاه دولت بکسی رونماید، شهوت اوخد متگار عقل گردد و چون بگنش فرو گیرد، عقاش مسلم شهوت گردد- تن پرور را معده محل طعام است- آنچه بوی فرستی، اگر حلال بود، توت طاعت بخشد واگر شبه ناک بود، راه حق برتو بوشیده گردد- واگر حرام بود معصیت زایده-

درویشا! درویشان را راز خاموشی است- هرچه که بدون حق است است معنف می است کرای سخن کند وهرچه حق است بعبادت در نیابد مصنف میگوید که کل وجز آوردم- درخواندن حوف جز در معانی معرفت.

مريث

طَلَبُ الْخَيْرِطَلُبُ اللَّهِ اللَّهِ

# ونیاوی راحت کی حقیقت

اے بوالہوں! دنیاوی راحت بکل کی روشنائی کی طرح بے ثبت ہے۔ اور اس کی محبت
بادل کی تاریکی کی طرح بے بقا ہے۔ نہ اس کی تعمتوں کے فوائد سے الفت کرنی چاہئے۔
اور نہ اس کے رنج کی مختبول کا غم کرنا چاہئے۔ عظمند آدمی کو چاہئے کہ وہ عدادت سے نیج۔ اس کی پر ہیزگاری قوت اور شوکت دشمن سے زیادہ ہو۔ اہل شجاعت کی بمادری وجرات لڑائی کے روز معلوم ہو سکتی ہے اور امانت داروں کی دیانت داری لین دین کے وجرات لڑائی کے روز معلوم ہو سکتی ہے اور امانت داروں کی دیانت داری لین دین کے دقت اور بوی بچول کی محبت ووفاداری فاقہ اور تنگدستی کے دنوں میں۔ اور دوستوں کی حقیقت بر بختی اور سختی کے دنوں میں۔

اے عقاند! جب دولت کسی کو حاصل ہو جاتی ہے ' تو شہوت اس کی عقل کی خدمتگار ہو جاتی ہے اور جب وہ گناہوں میں جتلا ہو جاتی ہے ' تو اس کی عقل بھی شہوت کی قیدی بن جاتی ہے۔ تن پرور کے لئے معدہ طعام کا مقام ہے۔ جو کچھ اس میں داخل کرتا ہے ' اگر وہ حلال ہے ' تو طاعت کی قوت بیدا ہو گی۔ اور اگر مشتبہ ہے تو راہ حق بجھ پر پوشیدہ ہو جائے گا۔ اور اگر حرام ہے ' تو گناہوں میں اضافہ ہو گا۔

# ایکی کی طلب کیا ہے؟

اے درولین! درولین کا راز ظاموشی ہے۔ جو حق کے سوا کتا ہے ، وہ عدہ بات نہیں کرتا۔ اور جو حق ہے ، وہ عمان میں نہیں سا سکتا۔ مصنف (فقیر باہو) فرما تا ہے ؛کہ میں کہا دجر (کی خبر) لایا ہوں۔ لینی تمام حروف کے براجے سے صرف معانی معرفت کے موتی مراد ہیں۔ موتی مراد ہیں۔

## حدیث «نیکی کی طلب اللہ تعالیٰ کی طلب ہے۔"

از بهر حدیثی آیی تو بشوی مرد عارف آن بود بر دین توی

صاحب دانش عقل کلی انست که اول آفات نفس را شناسد وشناختن آفات تفس خلاف تفس است- وخلاف تفس تفوی از بهرخداست-قوله عالى إِنَّ أَكْرُمُكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتَّقَلُّهُمْ طُ واصل تفوی آنست که نفس را باز دارد از حوا تولم تعالى: وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فِانَ الْجَنَّةَ هِى الْمَأْوَى ط (٢) نقسی که از هوا باز ماند مطلقاً "مطمسته شد " نزکیه و تصفیه گردد-

مَنْ عَرَفَ لَغُسَدُ فَقَدْ حَكَوْ كَا رُبُّ لُا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

نفس راشناخند مى شود باتوفيق مولى طلب قول، نقالى: وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ط (٣)

طَلَبُ الْحُرير طَلَبُ اللَّهِ ط (٥)

٢- موره التزعت ٢٠٠٠ ال

ا سوره جرات ۲۹۰: ۱۳

سار كيميائ سعادت از امام ۵- الحديث

### ہیت

"تو جو آیت اور حدیث سے گا' اس سے عارف آدمی کا دین مضوط ہو جائے گا۔"
صاحب دانش وعقل کلی مختص وہ ہے' جو پہلے نفس کی آفات کو پہچانے اور ان
آفات کا پہچانا نفس کے خلاف ہے اور نفس کے خلاف چلنا اللہ تعالیٰ کے لئے
یہ بیزگاری کرتا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے: "تم میں سے اللہ تعالی کے نزدیک عزت والا وہ ہے 'جو تم میں سے سب سے نیادہ پر میزگار ہے۔"

اور اصل تقوی بیر ہے کہ نفس کو نفسانی خواہشات سے باز رکھے۔

ارشاد خداوندی ہے: "اور جس نے نفس کو خواہشات سے باز رکھا' تو یقبیاً" جنت ہی اس کا بمترین ٹھکانا ہے۔"

جو نفس خواہشات سے رک جاتا ہے وہ (نفس) بالکل مطمئینہ ہو جاتا ہے اور اسے تزکیہ وتصفیہ حاصل ہو جاتا ہے۔

#### مريث

جس نے اپنے نفس کو پہیان لیا کیں اس نے اپنے بروردگار کو پہیان لیا۔ نفس کی شاخت توفیق اللی سے حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: "اور اللہ تعالی کی مدد سے ہی بن آیا ہے۔"

> حديث "يكى كى طلب طلب الني ہے۔"

### فريث

# مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبِيَّهُ ﴿

ورب راشاختری شود از صفائی و روشنائی نور معرفت الا الله از آئینه روش ضمیر تقدیق القالب اول دل سلیم و آنگه کن تشلیم و قوله 'تعالی : یکوم لا ینفع مال قربون رالا مَن آنگ الله به بقال شاری مراد تعالی : یکوم لا ینفع مال قربون را لا مَن آنگ الله بوش خروش و زبان دوام و مراد قلب سلیم و بحق تشلیم آنست که دل بذکر الله جوش خروش و زبان دوام خاموش - عارف دریانوش باید 'نه بنوشیدن قطره بیوش -

### عريث

مَنْ عَرُفَ رَبِيدُ فَقَدُ كُلُّ لِسَائِدُ لِ

از برای آنکه:

### حديث

القُلَّبُ عَلَىٰ ثَلَاتَ قِهِ الْفَاعِ قَلْبُ سَلِيمٌ وَقَلْبُ مَّنِيبٌ وَقَلْبُ شَهِيدُامِّ الْقَلْبُ الْسَلِيمُ الَّذِى لَيْ اللَّهِ مَعْرِفَتُ اللَّهِ وَاحْسَا الْقَلْبُ الْمَنْيَبُ الَّذِى فِيهِ مَعْرِفَتُ اللَّهِ وَاحْسَا الْقَلْبُ الْمَنْيَبُ الَّذِى فِيهِ مَعْرِفَتُ اللهِ وَاحْسَا الْقَلْبُ الْمَا الْقَلْبُ اللهِ السَّهِ مِنْ اللهِ وَاحْسَاعَتْ اللهِ السَّيهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٢- سوره الشعراء ٢٦- ٨٨ - ٢٩

ا۔ کیمیای معادت

٣- الحريث

٣- نقل از شرح سيخ فريد الدين عطار

#### حديث

"جس نے اپنے نفس کو بھیانا کی اس نے اپنے بروردگار کو بھیانا۔" اور رب کی شاخت نور معرفت إلّا اللہ اور راستہ کی صفائی اور روشن سے حاصل ہوتی ہے۔ آیسنہ روشن سے حاصل ہوتی ہے۔ آیسنہ روشن ضمیری اور تسکین قلبی سے پہلے دل سلیم حاصل کرو۔ اور بھر تسلیم

ارشاد خداوندی ہے: ''وہ دن جبکہ نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد' کیکن وہ نفع میں رہے گا' جو اللہ تعالیٰ کے باس قلب سلیم لائے گا۔''

قلب سلیم اور بخی تشلیم سے مراد بیہ ہے کہ دل ذکر اللی میں جوش و خروش کرے اور زبان بیشہ خاموش رہے۔ عارف ایبا ہونا چاہئے 'جو دریا پی جائے 'نہ کہ قطرہ پیتے ہی بیسوش ہو جائے۔

### مريث

"جس نے این پروردگار کو پہان لیا ہیں اس کی زبان کو تلی ہو گئی۔" اس لئے کہ:

# اقسام دل

#### حديث

"دل تین قشم کا ہو تا ہے۔ قلب سلیم "قلب نیب اور قلب شہید۔ قلب سلیم وہ ہے ،
جس میں اللہ نعالی کے سواکسی اور کا خیال نہ ہو۔ قلب نیب وہ ہے ، جس میں معرفت
اللی ہو اور قلب شہید ■ ہے ، جو ہیشہ طاعت اللی میں ہو۔" (قلب شہید) ذکر اللی اور
نور اللی سے پر ہو تا ہے۔

### مريث

# فِكُوالْخُيرِ فِكُواللَّهِ ط (١) وذكر فير فقيه است.

## ابرات

ذكر خفيه را طلب كن از خدا يا طلب كن از محر مصطفی ذكر خفيه بركسى بيغام شد زان به بيغاى بدل الهام شد ذكر خفيه بى رياضت حق عطاء ذكر خفيه مى شود باطن صفاء ذكر خفيه مر وحدت راز رب الل خفيه غرق فى الله با ادب

ذاكر خفيه را دو گواه است ظاهر فَسِيرُ وَافِي الْا رَضِي وَبَاطِنَ فَسِيرُ وَافِي الْقَالَبِ وَ وَنِيزِ اللّ خفيه را دو گواه است- آجَسَامُهُ فَي اللّارَّسُيا وَ قُلُوبُهُ مَ فِي الْاَحْدَةِ وَ وَنِيزِ اللّ خفيه را دو گواه است- آجَسَامُهُ فَي اللّا مَاءً واولياءً يَسَلُّونَ دَائِمُونَ فِي وَكُوبُهُ مَ فِي اللّه وَلَي وَفَيه يَنْجُهُ انْجَاءً و اولياءً است- انبياءً واولياءً يَسَلُّونَ دَائِمُونَ فِي قُلُوبِهِمَ - نشان ايثان وصاحب قلب تليذ الرحلن و تلميذ النبي الله را گويند و نيز صاحب قلب مرشد عالب الاولياء آنست كمي كه طالب را درباطن بحضور منظور معظور معظور تعزيت بيغير مرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم مجلس مدخل كند واز حضرت بيغيم مرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم علم تعليم ودست بيعت تلقين عاصل يغيم رمرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم علم تعليم ودست بيعت تلقين عاصل وطالب الله واصل ويعداذان بم صحبت خود مرشد عارف بالله با وى تحقيق و عرار المناب الله واصل ويعداذان بم صحبت خود مرشد عارف بالله با وى تحقيق و عرار المناب الله واصل من الله عادف بالله صاحب قلب را فرض عين است برآمدن اذ

ار الحزيث

### حدیث ذکر خیراللہ کا ذکر ہے اور ذکر خیر خفیہ ہو تا ہے۔

### ابرات

ذکر خفی کو اللہ نتالی سے طلب کریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے طلب کر۔ خفیہ ذکر (جس کا جاری ہو گیا) (گویا) اس کو پنام مل گیا۔ اس بیغام سے (اس کے) دل پر الهام القا ہو گیا۔

> ذکر خفی ریاضت کے بغیر اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ ذکر خفی سے باطن صاف ہو جاتا ہے۔

ذکر خفی میں وحدت کے اسرار اور رب کے راز پوشیدہ ہیں۔ ذکر خفی کرنے والے فنا فی اللہ اور مودب ہوتے ہیں۔ خفیہ ذاکر کی دو علامات ہؤاکرتی ہیں۔ ظاہر میں وہ زمین پر سیر کرتے ہیں اور باطن میں وہ قلبی سیر کرتے ہیں۔

نیز اہل خفیہ کی ہے وہ علامتیں بھی ہوتی ہیں کہ ان کے جسم دنیا ہیں اور ان کے دل آخرت میں ہوتے ہیں اور ذکر قلبی وخفیہ انجیا اور اولیا گا بھیجہ ہے۔ انجیا اور اولیا گا بھیجہ ہے۔ انجیا اور اولیا گا بھیجہ کے انہیں دل میں نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی اور صاحب قلب کی علامت ہے کہ انہیں تلمیندالرحمٰن اور تلمیند النجی اللہ کتے ہیں اور نیز صاحب قلب اور غالب الاولیاء مرشد وہ ہے 'جو طالب کو باطن میں حضرت پینجبر جناب سرور کا نئات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں داخل کر کے حضور میں منظور نظر کر دے اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں داخل کر کے آپ سے تعلیم وبیعت تلقین حاصل کرے اور طالب اللہ واصل بن جائے اور بعد کے آپ سے تعلیم وبیعت تلقین حاصل کرے اور طالب اللہ واصل بن جائے اور بعد ازاں اپنے مرشد عارف باللہ کی صحبت میں اس کے ساتھ شخفیق و تحرار کرتے ہوئے بازاں اپنے مرشد عارف باللہ اور صاحب قلب پر فرض مین ہے کہ وہ باریا عبادت کو بااعتبار ہو کر رہے۔ عارف باللہ اور صاحب قلب پر فرض مین ہے کہ وہ باریا عبادت کو بااعتبار ہو کر رہے۔ عارف باللہ اور صاحب قلب پر فرض مین ہے کہ وہ باریا عبادت کو بااعتبار ہو کہ رہے۔ عارف باللہ اور صاحب قلب پر فرض مین ہے کہ وہ باریا عبادت کو

عاریت لینی عبادت با ریا- ودوم بر آمدن از خواب رجوعات خلق ونام ناموس حواد ثات بوا

### بريث

از هر موجش قطره یابند من بدریا مافتم چون عین دریا مافتم خود هم بدریا ساختم

اين آيت كريمه درباب صاحب قلب استغراق عارف بالله است ويد و العَتْبِي يُولِدُ وَلَهُ تَعَالَى وَالْعِتْبِي يُولِدُ وَلَهُ مَا لَا نَعَالَى وَالْعِتْبِي يُولِدُ وَلَهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَالْعَتْبِي يُولِدُ وَلَهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عارف بالله محقق آنست که طاهر خودرا بلباس شریعت آراسته تمام وباطن حضور پرنور حضرت محر صلی الله علیه و آله و سلم مرور کائنات بهم صحبت دوام عارف بالله رای باید که هر صبح وشام پیش شریعت عرض کند. پس چیزی را که شریعت فرماید و فرمان بردارد و چیزی را که شریعت روانداردومانع شود بگذارد و اصل شریعت فرماید و قرآن است و ادب علم وعلاء را نگهداشتن وادب سنت حضرت محد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم واجب است -

آ- سوره کلحت ۱۸:۱۸

چھوڑ وے اور دو مرے رجوعات خلق کے خوابوں سے باہر آجائے اور نام وہاموس اور نشانی خواہشات کو ترک کر دے۔

### بيت

اوگ اس (خدا) کی ہر موج سے قطرہ پاتے ہیں الیکن میں نے دریا کو یا لیا۔ جب میں فر میں کو یا لیا۔ جب میں فر میں دریا کو یا لیا۔ جب میں فر میا ہے تا ہیں دریا کو یا لیا تو اس میں خود کو تم کر دیا۔

مير آيت كريمه صاحب اللب صاحب استغراق عارف باللدك من من ب

ارشاہ خداوندی ہے: (اے پینمبر صلی اللہ علیہ وہلہ وسلم!) معاور اپنے ہیں کو ان کے ساتھ روکے رکھو ، جو اوگ سیح وشام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہے ہیں اور تساری ہیکھیں اتمیں چھوڈ کر اوپر بنہ پڑیں۔ کیا تم فضوی زندگ کی زینت چاہو گے؟ اور اس کا کمانہ ہاؤ ، جس کا ول جم نے اپنی یاوے فاقل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے بیچے چلا۔ اس کا کمانہ ہاؤ ، جس کا ول جم نے اپنی یاوے فاقل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے بیچے چلا۔ اس کا کام حدے گذر گیا۔ "

محقق عارف بالله ود ہے ؟ جو اپنے ظاهر کو لباس شریعت سے بوری طرح آراستہ رکھنہ اور بالحن میں جناب حضور پر نور حضرت محر صلی الله علیہ و آلہ و سلم مرور کا کہنت کا بھیشہ مسمجت رہے عارف بالله کو چاہئے کہ ود میم وشام شریعت کو مد نظر رکھے ہیں جس چیز کی شریعت اجازت وے " اس پر عمل کرے اور جس چیز کو شریعت جائز قرار نہ دے " اور مانع ہو " اس کو ترک کر دے شریعت کی بنیاد قرآن شریف ہے علم اور عادہ کا اور عادہ کا اور محل اور مانع کا اور مانع کا اور مسلم کی سنت کا اوب محوظ رکھنا اور مرسل آگرم صلی الله علیہ و آلہ و سلم کی سنت کا اوب محوظ رکھنا واجب سے

مريث

كُلُّ بَاطِنِ بِمُخَالِفُ الظَّاهِ فَهُوَا بَاطِلُ لَا الْطَاعِرِفَهُ وَا بَاطِلُ لَا الْطَاعِرِ فَهُ وَا بَاطِلُ لَا الْطَاعِرِ فَا الْطَاعِرِ فَا الْطَاعِرِ فَا الْطَاعِدِ وَلَا الْطَلِيلُ وَلَا الْطَاعِدُ وَلَا الْطَاعِ وَلَا الْطَاعِدِ وَلَا الْطَاعِدِ وَلَا الْطَاعِدُ وَلَا الْطَاعِ وَلَا الْطَاعِدُ وَلَا الْطَاعِدُ وَلَا الْطَاعِدُ وَلَا الْطَاعِ وَلَا الْطَاعِدُ وَلَا الْطَاعِدُ وَلَا الْطَاعِدُ وَلَا الْطَاعِدُ وَلَا الْطَاعِدُ وَلَا الْطَلِيلُ وَلَا الْطَلِيلُ وَلَا الْطَلِيلُ وَلَا الْطَلِيلُ وَلِي الْطَلِيلُ وَلِي الْطَلِيلُ وَلِي الْمُؤْمِدُ وَلَا الْطَلِيلُ وَلِي الْمُؤْمِدُ وَلَا الْطَلِيلُ وَلَا الْطَلِيلُ وَلَا الْمِلْمِ لَلْفُلُولُ الْمُؤْمِدُ وَلَالِقُلُولُ وَلَا الْطَلِيلُ وَلِيلُولُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلِيلُولُ الْمُؤْمِدُ وَلَا الْطِلِقُ لَا الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلَالِمُ لَا الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلِيلُولُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّالِقُلُولُ وَلِلْمُؤْمِدُ وَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلِلْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَلِي الْمُؤْمِدُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ لِلْمُلِيلُ وَلِيلُولُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّالِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ لِلْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ لِلْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لِلْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللّهُ لِلْ

بر مقام باطن از شريعت وعلم قرآن بكثايد وهر مقام ظاهر درباطن شريعت در آيد- از قرآن وشريعت في چيز بيرون نيست- قوله تعالى: ويُعَدَّمُ مَا في الْبَرِّوَالْبَحْرِوَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جحت من قرآن است وجهت الل بدعت وكافروجابل راشيطان است وقدم حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدم ظاهري وقدم باطني معرفت اسرار اللي- قدم طاهر شريعت حضرت محمر صلى الله عليه واله وسلم راه راست است- امر معروف آنچه در شرع شريف روش كشوف كيانچه روايت بابدایت و در قدم باطنی را بیکه حضرت محد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بذكر تفكر سر اسرار اللي رفته باشد " تو نيزياني بربيروي حضرت محر رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم وقدم باطني معرفت الني خودرا در آنجا بحضور حضرت محر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برساني- حضرت محد صلى الله عليه وآله و سلم سرور کائنات برنو خوشنود شودوشادشود- از نظر مبارک حضرت بیغمبر سرور کائنات طاهر باطن ترا معمورو آباد شود وهرکه خودرا بحضور حضرت محر رسول الله صلی علیه و آله و سلم سرور کابنات نرساندویایی بر پیردی او نرود از امت او چکو نه باشد؟ از شریعت طاهری ومعرفت اسرار اللی باطنی عجب مدار که هردو قدم عارف بالله را بال ويراست سنت عظيم وصراط المنتقيم- واز مرده

ال الحديث ٢ ـ موره الانعام ٢: ٩٩

#### حديث

ورجو باطن طاهر کے مخالف ہو وہ تمام کا تمام باطل ہے۔"

ہر ایک مقام باطنی شریعت اور علم قرآن شریف سے منکشف ہو تا ہے۔ اور ہر ایک ظاہری مقام شریعت کے باطن میں آتا ہے۔ قرآن اور شریعت سے کوئی چیز (بھی) باہر نہیں ہے۔

نہیں ہے۔

ارشاد خداوندی ہے: "اور وہ جانتا ہے جو کھے جنگل اور دریا میں ہے اور تہیں جھڑ تا کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سو تھی چیز عمروہ سب کتاب مبین (قرآن شریف) میں ہے۔" میری جنت قرآن مجید ہے اور اہل بدعت کافر اور جاہل کی جنت شیطان ہے۔ حضرت محر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے دو قدم ہیں۔ ایک قدم ظاہری اور دوسرا قدم باطنی قدم باطنی سے اسرار النی کی معرفت ہوتی ہے۔ ظاہری قدم شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو راہ راست ہے اور جس سے امر معروف روشن و مکشوف ہو تا ہے ا جیے روایت باہدایت اور باطنی قدم سے وہ طریقہ مراد ہے، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم ذکرو فکر سے معرفت اللی کے اسرار کو پینچے ہیں۔ تو بھی حضور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی قدم بفترم بیروی کر اور معرفت اللی کے باطنی قدم کی اتباع كرت ہوسے اپ آپ كو حضرت محمد رسول اللہ صلى اللہ عليه و آله وسلم كى حضورى میں پہنچا کاکہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم بھھ پر خوش وخرم ہوں اور حضور سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم کی نظر مبارک سے تیرا ظاہر وباطن معمور و آباد ہو جائے۔ جو مخص اینے آپ کو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے حضور میں نہیں پہنچانا اور حضور کی قدم بفتم پیردی نہیں کرتا وہ آپ کی امت سے کیے ہو سكما بي؟ ظاهري شريعت اور ياطني معرفت اسرار اللي ير تعجب نه كر كيونكه عارف بالله کے لئے یہ دونوں قدم بنزلہ بال ور ہیں۔ ایک سنت عظیم دو سرے صراط المتنقیم۔

دلان غافل الله تعالی تگهدارد که از غایت حرص و حب دنیا براه باطنی معرفت مولی بخضور حضرت محمرفت معرف بیکه مولی بخضور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نمی روند- و آن کس نیکه بروند 'آنهارا حاسدان از دیده حسد نمی توانند-

### حريث

اَلْحَسَدَيَا كُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاكُلُ النَّارُ الْخَطِيبِ ﴿

این راه معرفت مولی باطنی باسم الله مرشد کامل است-

بیت علم باطن جمچو مسکه علم ظاهر جمچوشیر کی بود بی شیر مسکه کی بود بی پیر پیر

قوله 'تعالیٰ: هُوَالْاَقَلُ وَالْآخِرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُولِبُكِنِ تَنْفَيْءِ عَلِيْمٌ طُورًا الن راه معرفت اللى نفيب الل علم ذنده دلان است ورين راه جائل مرده دل نتوان رفت كه جائل عارف بالله نمی شود - اگرچه ظاهر كيميا نظر وصاحب تاثير ويج عالم فاضل بی عمل بمر تبند معرفت نمی رسد 'اگرچه در علم به تغییر عارف بالله آنست كه ظاهر بعلم تغییر وباطن بعلم معرفت مولی تاثیر بم صاحب تغییر بالله آنست كه ظاهر بعلم تغییر وباطن بعلم معرفت مولی تاثیر بم صاحب تغییر و جم صاحب تغییر وجم صاحب تغییر وجم صاحب تغییر وجم صاحب تغییر وجم صاحب تغییر کیمیا نظر و آنست

ا- عين العلم از حعرت ملا على قاري

الله تعالی غافل مردہ دل والوں سے ان دونوں کو محفوظ رکھتا ہے کیونکہ وہ لوگ حب دنیا اور حرص کی کثرت کے باعث باطنی معرفت اللی کے راستے سے حضرت محمد صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی حضوری میں نہیں پہنچ پاتے اور وہ لوگ جو جاتے بھی ہیں ان کو عاسد لوگ حد کی وجہ سے دکھے نہیں سکتے۔

### حديث

"حد نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے ، جس طرح آگ خٹک لکڑیوں کو جلا کر فاکستر کر دیتی ہے۔" بیر معرفت الی کی باطنی راہ اسم اللہ ذات کے ذریعہ مرشد کائل ہے۔

### پريت

علم باطن مکھن کی طرح ہے اور علم ظاھر دودھ کی طرح۔ جس طرح دودھ کے بغیر مکھن نہیں بن سکت اس طرح (شربیت نبوی صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کا ابتاع کرنے والے) بیرے بغیر بیر نہیں بن سکت۔

ارشاد خداوندی ہے: 'وبی ہے سب سے پہلا اور سب سے آخر اور وبی ظاہر ہے اور وبی طاہر ہے اور وبی باطن ' اور وہ سب کھے جانتا ہے۔''

معرفت النی کی بیر راہ ان اہل علم کو نصیب ہوتی ہے 'جو زندہ ول بھی ہوں۔ اس راہ پر جاہل اور مردہ دل چل ہی نہیں سکتا۔ اور نہ ہی عارف باللہ بن سکتا ہے 'خواہ ظاہر میں کیمیا نظر اور صاحب تاثیر ہی کیول نہ ہو۔ اور کوئی عالم وفاضل عمل کے بغیر معرفت اللی کے مرتبہ کو نہیں بہنچ سکتا' خواہ وہ علم تفسیر میں مکمل ہی کیول نہ ہو۔ عارف باللہ وہ شخص ہے 'جس کا ظاہر علم تفسیر اور باطن علم معرفت سے پر تاثیر ہو۔ لیمی صاحب تفسیر بھی ہو اور صاحب تاثیر بھی۔ ایسا محض عالم 'عالل ' فقیر کائل ' روشن ضمیر اور کیمیا تفسیر بھی ہو اور صاحب تاثیر بھی۔ ایسا محض عالم 'عائل' فقیر کائل' روشن ضمیر اور کیمیا

رباعي

جرا در زندگی با دل کوشی جرا ازین شربت شیرین نوشی دل زنده شود طرگز نمیرد دلی بیدار شد خوابش نگیرد

زندگى ول بموجب اين آية كريمة قوله تعالى: وَإِذْ قَسَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اَرِنِيَ كَيْفَ يَحْيِ الْمَوْتِي قَسَالَ اوَلَمْ تُوَقِيمِ نَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْ مَهِنَّ قَلْبِي قَسَالَ فَخُذُ الْكِفَ يَعْمُ الطَّيهِ وَصُنُوهُنَّ إِلَيْكَ شُمَّ اجْحَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزُعٌ سَنُمَّ اَدْعُهُنَ يَا نِيْنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمُ آنَ اللّهُ عَزِينَ حَكِيمٌ اللهَ عَزِينَ حَكِيمٌ الله عَنِي الله عَزِينَ حَكِيمٌ الله عَنِي الله عَزِينَ حَكِيمٌ الله عَزِينَ حَكِيمٌ الله عَزِينَ حَكِيمٌ الله عَنِينَ الله عَنِي الله عَزِينَ حَكِيمٌ الله عَزِينَ حَكِيمٌ الله عَنِينَ حَكِيمٌ الله عَنْ الله عَزِينَ حَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَزِينَ حَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَزِينَ حَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَزِينَ حَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الل

زنده دل را دو گواه است درحیات- یکی مشاهدهٔ دوام وصال وم: زندگی دل بذکر الله لازوال که قلب او به بیج چیز سلب نشود- ودوچیز در ممات- یکی زنده جان و مرده نن ودوم خاک و کرم آثرا نخورند تاقیامت درامن الامان ماند مجکم خدای تعالی- از برای آنکه اگر وجود ذاکر زنده قلب خاک بخاک اما از تاخیراسم الله پاک و ببرکت اسم الله خاک و کرم از خوردن اوادب دارند- این را حافظ ربانی بقاء جاودانی گویند-

ا- سوره القره ۲: ۲۹۰

نظر ہو آ ہے۔ اور کیمیا نظر اسے کہتے ہیں 'جو مردہ دل کو ذکرالی سے زندہ کر دے اور افس فنا فی اللہ کے ساتھ مردہ ہو جائے۔ اور زندہ دل اسے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا دل ذکر اللی ہیں جنبش کرے اور ملبات ذکراللی ہے اللہ کا نام بلند آواز سے کے چنانچہ عام لوگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ عالم کھلا سیں۔

رباعي

زندگی میں دل کے ساتھ تو کوشش کیوں نہیں کرتا؟ میہ میٹھا شریت تو کیوں نہیں پیتا؟

رو دل (وکرالنی سے) زندہ ہو جاتا ہے وہ پھر ہرگز تمیں مرتا۔ جو دل ذکرالنی سے بیدار ہو جاتا ہے ' پھر اس کو (غفلت کی) نیند نہیں آتی۔

ول کی ذندگی اس آیت کریمہ کے بحوجب ہوتی ہے: ارشاد خداوندی ہے: "اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کیا کہ خدایا! جھے دکھا تو مردے کس طرح زندہ کرتا ہے؟ پوچھا کیا تھے بیشن شیں؟ عرض کیا تیقین تو ہے کین میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان آ جائے۔ پس حکم ہؤا کہ کوئی سے چار پرندے لے کر ان کے گلاے کلائے کرکے مختلف بھاڑوں پر رکھ کر بلاؤ " تو وہ تمہاری طرف اڑ کر آئیں گے۔ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ "کی شامدہ اور وصال اور زندگی میں زندہ دل کی وو علامات ہؤا کرتی ہیں۔ ایک دائی مشامدہ اور وصال اور دو سرے لازوال ذکرالئی سے زندگی دل کہ اس کا دل کی چیز سے سلب نہیں ہوتا اور ممات میں دو چیزیں ہؤا کرتی ہیں۔ ایک زندہ جان اور مردہ تن اور دو سری چیز خاک اور ممات میں دو چیزیں ہؤا کرتی ہیں۔ ایک زندہ جان اور مردہ تن اور دو سری چیز خاک اور صحیح وسلامت پڑا رہتا ہے "اس لئے کہ زندہ قلب زاکر کا وجود کو خاک میں ہوتا ہے مصل صحیح وسلامت پڑا رہتا ہے "اس لئے کہ زندہ قلب زاکر کا وجود کو خاک میں ہوتا ہے کئی اسم اللہ پاک کی تاثیر اور برکت سے اے کیڑے اور مٹی نہیں کھاتی۔ ایس کی خاک میں ہوتا ہے گئی اسم اللہ پاک کی تاثیر اور برکت سے اے کیڑے اور مٹی نہیں کھاتی۔ ایسے مخض

معرفت اندوز کہ یاخود بیری کہ نعیب دگران است نصاب زروسیم

مرشد عارف زنده دل هركه رابنوازه بيك نظر مجلس حضور حضرت محر سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم مشرف كند ومرتبة او بمرتبة خود برابر سازد آری مرشد یک دوام صاحب راز حضوراست از ایضور مجلس حضرت محر صلی الله علیه و آله وسلم سرور کائنات مشرف کردن چه مشکل ودور است \_

مَنْ رَانِي فِي الْمُنَامِ فَقَدْ رَانِي الْمُنَامِ فَقَدْ رَالِي الْمُنَامِ

### حريث

مَنْ تَالِئَ فَقَدُ لَا كَ الْحَتَّى لِاَنَّ الشَّيْطَ إِنْ لَا يَتُمَ تُلُ لِي وَلَا بِالْكَعْبَ لِهِ الْحَتْ مُؤْمِنِ دَا لِيَ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ دَا كَ تَحْقِيْقًا لِآنَ الشَّيْطَ إِنَّ لَا يُقْدِرُ عَلَى صُورَةٍ النَّبِيُّ وَلَا هَيْئَةِ شَيْنَ الْكَامِلِ وَلَا يَصِيْرُعَ لَى صُورَةٍ كَعَبَ زِاللَّهِ فَ مُنْ أَنكن رُقُيةِ النَّبِي بِهُ وَافِق الْهَيْءَ وَ فَهُنَّ أَنَّكُ وَعَدِيْتُ السِّبِي عَنْ قَحْبُ إِ الْإِنْكَارِفَقَدُ ٱنْكُرُ السَّنِّيِّ وَهُنْ ٱسْتُكُرُ السِّبِي فَقَسَدُ كَفَرُ الْ

و حافظ ربانی کہتے ہیں اور اسے بقائے جاودانی حاصل ہوتی ہے۔

### ببيت

علم معرون اللی اکٹھا کر جس کو تو اپنے ساتھ لے جائے کیونکہ تیرے مرنے کے بعد سونا جاندی دو سروں کے حصہ بیں آتا ہے۔

عارف اور زندہ ول مرشد جس پر بھی نوازش کرتا ہے اسے ایک ہی نظرے حضرت محمد سرور کائنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حضوری مجلس سے مشرف کر دیتا ہے اور اس کا مرتبہ اپنے مرتبے کے برابر کر دیتا ہے۔ ہاں جو مرشد دائی طور پر صاحب راز حضور ہے اس کے لئے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سرور کائنات سے مشرف کر دینا کے بھی مشکل اور بعید نہیں۔

### حديث

جس نے مجھے خواب میں دیکھا' اس نے گویا مجھے ظاہری آ تکھوں سے دیکھا۔

### حديث

جس نے بچھے دیکھا ہیں اس نے پچ بچھ کو دیکھا کیونکہ شیطان بیشک میری صورت اور کعبہ کی صورت افتیار نہیں کر سکتا۔ جس نے بچھے خواب میں دیکھا اس نے گویا بچھے ظاھرا کر دیکھا۔ کیونکہ شیطان میں بیہ قدرت نہیں کہ میری صورت یا بھنے کائل کی صورت اور یا کعبتہ اللہ کی صورت افتیار کرے۔ جو مخض ہیت کے موافق ردیت نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا مکر ہے وہ گویا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا مکر ہے وہ گویا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا مکر ہے۔ اور جو صورت کا مکر ہے کا مکر ہے۔ اور جو صورت کا مکر ہے کا مکر ہے۔ اور جو صورت کا مکر ہے کا مکر ہے۔ اور جو صورت کا مکر ہے کا مکر ہے۔ اور جو صورت کا کو کا مکر ہے کا مکر ہے کا مکر ہے۔ اور جو صورت کا کو کا مکر ہے کا مکر ہے۔ اور جو صورت کا کو کا مکر ہے۔ اور جو صورت کا کو کا مکر ہے کا مکر ہے۔ اور جو صورت کا کو کا مکر ہے کا مکر ہے۔ اور جو صورت کا کو کا مکر ہے کا کو کا مکر ہے کا مکر ہے کا کو کا مکر ہے۔ اور جو صورت کا کو کا مکر ہے کا کو کا کو کا مکر ہے کا کو کا مکر ہے کا کو ک

درین راه طالب جنیس باید که عالم عامل فاصل حافظ متی بربیزگار نقطه کشاید و قابق دشوار صاحب العبدق و اعتبار بدین آثار و الانه جاهلان حراران حرار بیک نظر دیوانه کردن چه مشکل کار از برای آنکه طالب العلم بجز امتحان ظاهری و باطنی نشود و طالب مولی بامتخان شود کلیدید الدید الدید از محد اولی است -

هرکه میشود زین خاص راه هرکه منگر میشود زین خاص راه

واقف اسرار گردد از اله عاقبت کافر شود آن روسیاه

اس راہ میں طالب اللہ کی یہ صفات ہونی چاہئیں کہ عالم عال ' فاضل ' متی اور پر ہیزگار ہو۔ مشکل ' وقیق باتوں کا حل کرنے والا ' صاحب الصدق اور ذی اعتبار ہو۔ اگر یہ خوبیاں نہ ہوں ' تو جاہلوں کو تو خواہ ہزاروں ہزار ہوں ' ایک نظر میں دیوانہ کر لینا کچھ بھی مشکل کام نہیں 'کیونکہ طالب علم بغیر ظاہری وباطنی امتحان کے قائل نہیں ہوتا ہے اور جب امتحان کر چکتا ہے ' تو پھر طالب مولی بن جاتا ہے اور طالب مولی فرکر اور سب سے اولی ہوتا ہے۔

رباعي

جو کوئی نبی خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسرار ورموز کا واقف ہو جاتا ہے۔ جو کوئی اس خاص راہ کا منکر ہوتا ہے۔ وہ روسیاہ آخر کار کافر ہو جاتا ہے۔

نیز پینیبر خدا حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم صاحب کونین کی مجلس خاص الخاص میں حاضر ہونے کی صحیح علامت سے ہے کہ جب کوئی شخص مراقبہ یا ذکر اشغال اللہ یا اسم اللہ ذات کے تصور میں فکر اور استغزاق سے کام لے، تو وہ خود سے بے خود ہو جائے اور وہ شغل اللہ السے جناب سرور کا نتات حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے حضور میں باطنی طور پر پہنچا دے۔ خاص باطنی حضوری میں ہمصحبت ہونا ہے ہے کہ وہ اس باطنی حضوری میں ہمصحبت ہونا ہے ہے کہ وہ اس باطنی حضوری میں ہمصحبت ہونا ہے ہے کہ وہ اس باطنی حضوری میں باشعور رہ کر آنخضرت محمل مارک میں حاضر ہونے سے پہلے التماس کرے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مجلس مبارک میں حاضر ہونے سے پہلے لاکھوں کولا گلا قبی کا آلا ورود اور التماس کرے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مجلس مبارک میں حاضر ہونے سے پہلے لاکھوں کولا کا گلہ حسیب پڑھے: آفضل الذکور کولا اللہ کے الا اللہ متحد میڈڈ ڈسٹول اللہ حسی اللہ حسی اللہ کہ خلیب پڑھے سے عکمتہ فرار دوی ہوں جب و کھے کہ لاحول ورود شریف یا کلمنہ طبیب پڑھے سے عکمتہ میں برطال میں برقرار دوی ہے اور اس میں کی قتم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کی قتم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کی قتم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کی قتم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کی قتم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کی قتم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کی قتم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کی قتم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کی قتم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کی قتم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کی قتم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کی قتم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کی قتم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کی قتم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کی قتم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کی قتم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کی قتم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کی قتم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کی قتم کی تبدیلی نہیں کی قتم کی تبدیلی نہیں کی قتم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کی قتم کی تبدیلی نہیں کی تبدیلی نہیں کی کی تبدیلی نہیں کی تبدیلی نہیں کی تبدیلی نہیں کی تبدیلی نہیں

الله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زياده تر بخوان كه ابن نعمت ذكر الله نصيب ابل جنت خاصكان است- واز كلمنه طيب و آواز ذكر الله شيطان و مجلس شیطان جمیون گریزند میناسید کافراز کلمه ودر مجلس خاص محری صلی الله عليه وآله وسلم چند چيز حاصل شود: شوق وشفقت وصفائي دل وترک وتوکل وصدق وبقين ولا يحتاج وغنايت قلب ابن رافقر عظيم كويند ونيز در مجلس محمدي صلى الله عليه واله وسلم خاص الخاص علم تلاوت قرآن باسم ربانی شود- چنانچ اول آیت قرآن که نازل شد مع اسم الله نازل شد که آن مرايت الله تعالى است- قوله تعالى: إقرار باسم ربيك السيرى كال السيرى حك الم قولم تعالى فَإِذَا فَرَغَتَ فَانْصَبَ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبَ اللَّهُ قُولَم تَعَالَى: وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ النَّبِعُ الْهَدَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قوله عالى: وَا ذَكُرُ رَبُّكِ إِذَا نُسِيتُ ﴿ قُولَه عَالَى: ويَحْنُ اقْرَبُ النَّهُ وَنُ حَبِلِ الْوَرِيدِ وْ قوله على: وَنَعَنَ الْقُلْ الْكِيهِ مِنْ كُمْ وَنَكِنْ لَا تَبْصِرُونَ اللهِ اللهِ وَمِنْ كُمْ وَنَكِنْ لَا تَبْصِرُونَ اللهِ اللهِ وَمِنْ كُمْ وَنَكِنْ لَا تَبْصِرُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ قوله على: فِيهِ هُدًى تِلْمُتَقِينَ إِلَّذِينَ بُومِنُونَ بِالْعَيبِ ﴿ اللَّهِ مِنْ إِلَّا لَعَيبِ اللَّهِ قولم تعالى: إنَّ السِّدِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُ مَ بِالْغِيبِ لَهُمْ مَعْفِرَهُ قَاجُرُ كِبِينَ الْ قوله نعالى: فَفِرَدًا إِلَى اللَّهِ ﴿ مَكُم فَوْرَدًا إِلَى اللَّهِ رَا فَفِرَّوَا إِلَى اللَّهِ فَمَيْدِهِ

ا- سوره العلق ' ١: ٩٢ : ١ - سوره الانشراح ' ١٠ : ١ - سوره طر ' ٢٠ : ١ -

٣- سوره مزل مدده من ١١:٥٠ ١٠ ١٠ ١٨: ١٨ ٢٠ ١٨ ١٠ ١٠

٧- سوره الواقع ١٢: ١٢ موره القره ٢: ٢- ١١ ٩- سورة الملك ٢: ١٢

والدرعت و الذرعت المن ٥٠ ا

اند- ای مادر زاد کور! تابلب کور-

مجلس حضور سے بھی تھم ہوتا ہے کہ اے کلمنہ طیب کے پڑھنے والے! اے اور زیادہ پڑھ' کیونکہ یہ نعت ذکرالئی اہل جنت کے خاص لوگوں کا نعیبہ ہے۔ (اے طالب صادق! تو جان لے کہ واقعی یہ مجلس محمدی مستفل اللہ ہے) کیونکہ کلمنہ طیب اور ذکرالئی کی آواز سے شیطان اور اس کے ہم مجلس اس طرح بھاگتے ہیں' جس طرح کافر کلمہ سے۔

اور مجلس خاص محمدی مستفل کی گیتی ہے چند چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ لینی شوق وشفقت اصفائی دل اس کو فقر عظیم کہتے صفائی دل اس کو فقر عظیم کہتے اس کو فقر عظیم کہتے ہیں۔ نیز مجلس خاص الخاص محمدی مستفل کی گئی ہیں اسم ربانی سے تلاوت قرآن کا تھم ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جو آیت قرآن نازل ہوئی وہ اسم اللہ کے ساتھ نازل ہوئی ، جو محض ہدایت اللی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے: "اپ رب کے نام سے پڑھ ہو سب کا بنانے والا ہے۔"
اللہ تعالی فرما تا ہے: "پر جب تو فارغ ہو " تو محنت کر اور اپ رب کی طرف دل لگا۔
خداوند کریم فرما تا ہے: "اور سلامتی ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔"
ارشاد خداوندی ہے: "اور اپ رب کا نام پڑھ جا۔" ارشاد باری تعالی ہے: "اے
پیٹیر مستول اللہ ہے اور اپ مول جاؤ " تو یاد آتے ہی اس کا ذکر کرو۔" ارشاد خداوندی
ہے: "اور ہم اپ بندے سے اس کی گرون کی شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔" کہ
ارشاد خداوندی ہے: "اور ہم تم سے زیادہ اس کے پاس ہیں "لیکن تم نمیں ویکھے۔"
ارشاد باری تعالی ہے: "اس ہیں ڈرنے والوں لیمنی پر بیزگاروں کے لئے ہدایت ہے "جو
ارشاد باری تعالی ہے: "اس ہیں ڈرنے والوں لیمنی پر بیزگاروں کے لئے ہدایت ہے "جو
ارشاد باری تعالی ہے: "ارشاد خداوندی ہے: "جو لوگ اپ رب سے بن دیکھے
فرت ہیں "ان کے لئے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔" ارشاد باری تعالی ہے: "اللہ کی
طرف بھاگو۔" "اللہ کی طرف بھاگو" کو شاید لوگوں نے اللہ سے بھاگو " سمجھ لیا ہے۔
مرف بھاگو۔" "داللہ کی طرف بھاگو" کو شاید لوگوں نے اللہ سے بھاگو " سمجھ لیا ہے۔

قولم عالى: وَمَنْ كَانَ فِي هُلِهِ اعْمَى فَهُو فِي الْآخِرَةِ اعْمَى وَاصْلَ سَبِيلًا وَا

ووجيتم خويش را بر بند چون باز درونت با دهد كم گشته آواز

عُبِّضَ عَيْنَبُكَ يَاعَلِّي وَاسْمَعُ فِي قَلِبِكَ لَا رَاللهُ اللهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ اللهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ اللهُ مَكْمَدُ رَسُولُ اللهِ اللهُ مَكْمَدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَارْسِهِ وَسَلَّمُ الْمُ

اگر راه باطن معرفت اللی مشاهدهٔ تجلیات نور الله که از میان حروف اسم الله ی تماید و مجلس خاص حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرور کارتات وملاقات دست مصافحه بسرانبياء وأولياء واتقياء ودرولين وفقير وغوث وقطب وعارف بالله وتمثيل ودليل وتوجه ووجم وخيال وقرب ووصال وعلم لدني فوحات على جواب باصواب قوله تعالى: فَاذْكُو وَلِيْ أَذْكُو كُو كُو الْمُ وَلَقُولِ بِاسْمِ اللهِ وباسم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدين طريق طريقت غرق فنافي الله وبقا بالله معرفت مولی سی تبودی روندگان باطنی حمد کمراه و کافر شدندی - حرکه حیات النی صلی الله علیه و آله و سلم راحیات نداند و ممات خواند عرا تکس ست دين "كذاب كد از حيات الني صلى الله عليه وآله وسلم بركشة بيدين است ولى يقين است- حركه في يقين است منافق في دين است و تابع شيطان لعين است- حب مولى فرض وترك دنيا واجب- عديث إني ما أحاص على المَّنِيُّ الْأَمَنُ صَعَفَ الْيَقِيْنِ طَ

ارشاد خداوندی ہے: "اور جو اس دنیا میں اندھا ہے۔ لیس وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور راہ سے بہت دور بڑا ہوا۔"

### ببيت

باز کی طرح اپنی دونوں آنکھیں بند کر لے ' تاکہ تنہارا گم گشتہ شکار (راز معرفت) تنہیں اندر سے آواز دے۔

### مريث

اگر راہ باطن میں معرفت الی 'تجلیات انوار زات کا مشامدہ 'جو اسم اللہ کے حرف کے درمیان سے دکھائی دیتا ہے اور مجلس خاص حضرت محمصت المجلی مرور کا متات اور ہر ایک نبی ولی ' برہیزگار ' درولیش ' فقیر ' غوث ' قطب اور عارف باللہ کی ملاقات اور دست مصافحہ اور حمیش اور حمیل ' قرب ' وصال ' علم لدنی ' فتوحات نیبی اور جواب با صواب (میسر آتے ہیں " تو تعالی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے)۔

ارشاد خداوندی ہے: "لیس تم جھ کو یاد رکھو۔ بیس تم کو یاد رکھوں گا۔" اور اسم اللہ ذات اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے ساتھ اس طریق وطریقت بیس غرق فنا فی اللہ اور بقاباللہ اور معرفت مولی صحیح نہ ہوتی، تو تمام باطنی سالک مراہ اور کافر ہو جاتے۔ جو کوئی حیات نبوی کھی کہ کہ کہ حیات نبیں جانا اور ممات کتا ہے، تو فوق میں جانا اور ممات کتا ہے، تو فوق میں بیس وہ فوق میں میں ست اور جھوٹا ہے، کیونکہ جو حیات نبوی کھی کہ کہ کا قائل نہیں، اور جو کوئی بے اور جو کوئی بے لیقین ہے، وہ منافق اور بیدین ہے اور جو کوئی بے لیقین ہے، وہ منافق اور بیدین ہے اور شیطان لعین کا تا اس کی محبت فرض اور ترک ونیا واجب ہے۔ حدیث:

Marfat.com

تولم تعالى: قُلْ إِنْ كُنْ تُمُ وَيُحِبُّونَ الله فَالبِّعُونِ يُحْبِبُكُمُ الله ط () ووى غداو دوسى يغير محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ازان معلوم شودكه خداى تعالى را بفذرت حاضروناظر مسميع وبصيروعليم داند- للجنان حضرت بيغمبر مرور كائات صلى الله عليه وآله وسلم راباعقاد درست باشدكه علم تعلم تعليم ودست بيعت تلقین کسی را که از باطن حضرت محمد سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم نشود حاصل عراتكس نه علماء عامل و نه فقير كامل واصل-ای مردک سعی کن که از مرتبئه مردک بگذری و بمرتبئه مردری- مرتبئه مردک کیست؟ مرتبد مردک آنست که شب وروز محاربه کند باعداء الله تعالی کہ نفس وشیطان است۔ ومرتبئہ مرد عازی انست کہ یہ شیخ تصور اسم اللہ بیک مرتبه سراغیار نفس را بردارد کیراز تشویش او ایمن باشد لینی استقامت به ازكرامت ومقامت چنانكه رياضت تعلق برجوعات خلق دارد وراز تعلق . مما عده دارد- مرشد کامل آنست که بی ریاضت روز اول راز بخشد-بدانك از ابل دكان مرده ول ابل بدعت حيوان بنام ناموس آباء واجداد مغرور ازخدا ورسول خدا دور ترکه مریدان راموی دردست گیرند وید مقراص به برند بی باطن معرفت مولی این جنین پیردامرات عام است- هرکه بیک نظر ویا . مقراص بریدن موی پیرصاحب تاثیر مرید را روش ضمیر کندو . معرفت مولی رساند ان بيرتمام است- آرى درميان بنده وغدا كوه وديوار غيست- ورميان

ا- سوره آل عمران عسر: اس

'نیں نہیں خوف کر تا اپنی امت پر مگریقین کی کمزوری کا۔''

ارشاد خداوندی ہے: "اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم! لوگوں کو کہ دیجئے کہ آگر تم خدا کو دوست رکھے گا۔ کہ آگر تم خدا کو دوست رکھے ہو تو میری پیروی کرو۔ خدا تمہیں دوست رکھے گا۔ خدا اور پیغیبر محمد مصطفے مستولی محبت اس امرے پیجانی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کو حاضر وناظر 'سمیج وبصیر اور علیم جانے اور اس طرح جناب مرور کا نات صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم پر اس کا درست اعتقاد ہو کیونکہ جس شخص کو باطن ہیں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے تعلیم و تعلم دست بیعت اور تلقین حاصل نہیں

ہوتی 'نہ عصفی عالم عالل بن سکتا ہے اور نہ فقیر کامل اور واصل۔

اے بیجوے! تو کوشش کر کہ بیجوے کے درجے سے نکل کر مرد کے مرتبے پر بہنج جائے۔ بیجوے کا مرتبہ کیا ہے؟ بیجوے کا مرتبہ میہ ہے کہ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کے وشمنول لینی نفس اور شیطان سے لڑائی کرما رہتا ہے۔ اور مرد غاذی کا مرتبہ بیہ ہے کہ وہ اسم اللہ ذات کے تصور کی تکوار سے اغیار نفس کا سریکبارگی قلم کر دیتا ہے ، تاکہ ان کی تشویش سے وہ امن میں آ جائے۔ لینی "استفامت کرامت ومقامت سے بہتر ہے۔" جس طرح کہ ریاضت کا تعلق رجوعات علق سے ہے ای طرح راز کا تعلق مشاحدہ سے ہے۔ کامل مرشد وہ ہے ،جو ریاضت کے بغیر پہلے ہی دن راز بخش دے۔ (ابے طالب صادق!) (الیمی طرح) جان لے کہ اہل وکان مردہ دل اہل بدعت برتراز حیوان کیاؤ واجداد کے نام وناموس پر مغرور خدا اور رسول خدا سے دورتر مریدول كے بال ہاتھ میں لے كر قبیجى سے كترتے ہیں الين ب باطن اور بے معرفت اللي ہوتے ہیں۔ اس فتم کے پیر کو جام کے مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ (لین ایسے پیر عام ہوتے ہیں) ممل اور صاحب ماثیر پیرونی ہے جو طالب کو ایک بی نگاہ سے اور یا بال تینی سے کانے بی مرید کو روش ضمیر کروے اور معرفت الی تک پہنچا دے۔ ہال اللہ تعالی اور بندے کے درمیان کوئی بہاڑیا دیوار حائل نہیں ہے۔ بلکہ بندہ اور خدا کے

بنده وخدا تجاب برده بیازاست- پس برده بیاز را باره باره کردن چه مشکل دور است بنظر بیرمرشد کامل صاحب راز- اگر بیائی درباز است واگر نیائی و نیاز است واگر نیائی و نیاز است.

رانبکه نیخ شی بمرتبه آدم نی رسد- قوله و تعالی این جاعد و آده الدین النه الدین النه الدین الدین

يبيث

نا گلو پرمشوکه دیگ نه ای ، آب چندان مخور که ریگ نه ای

زندگی از برای معرفت مولی وبندگی است وزندگی بی معرفت مولی شرمندگی است و زندگی بی معرفت مولی شرمندگی است و زندگی بی معرفت مولی شرمندگی است و زندگی از تواله و تواله تواله

بريث

مرد در یی آرزوی هوا

تراگر هوای بهشت آرزو است

٣- سورة الذريت ١٥٠: ٥١

۲- سوره ی اسرائیل کا: ۵۰

ات سوره البقره ٢: ١٠٠٠

درمیان تاب (محض) بیاز کا چھلکا ہے۔

یس پیرو مرشد کائل ماحب راز کے لئے صرف ایک ہی نگاہ سے اسے پارہ پارہ کرنا کیا مشکل اور بعید ہے۔ اگر تو آئے 'تو وروازہ کھلا ہے اور اگر نہ آئے 'تو اللہ تعالی بے نیاز ہے۔ تو جانا ہے کہ کوئی چیز آدم کے مرتبے کو نہیں پہنچتی۔ ارشاد خدادندی ہے: "
میں روئے ذمین پر خلیفہ بنانے کو ہوں۔" اور کوئی شخص اولاد آدم کے مرتبے کو نہیں پہنچسکتا۔ کیونکہ آدی (آدم کی اولاد) نمایت کرم اور صاحب عظمت ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: "اور ہم نے بنی آدم کو یقینیا" کرم و معظم کیا اور جو پچھ اللہ تعالی نے خداوندی ہے: "اور ہم نے بنی آدم کو یقینیا" کرم و معظم کیا اور جو پچھ اللہ تعالی نے خداوندی ہے: "فور ہم نے بنی آدم کو یقینیا" کرم و معظم کیا اور جو پچھ اللہ تعالی نے مداوندی ہے۔ ایک نعمین 'عزین اور گوناگوں لذتیں پیدا کیں 'وہ صرف آدی کے لئے میدا کیں اور اللہ تعالی نے آدمی کو جو پیدا کیا' تو اس نے اپنی عبادت' شاخت اور معرف کے پیدا کیا۔

### ببيت

طلق تک پیٹ بھر کرنہ کھا کیونکہ تو دیگ نہیں ہے۔ پانی اتنا زیادہ نہ پی کیونکہ توریت نہیں ہے۔

زندگی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور بندگی کے لئے ہے "کیونکہ بے معرفت اللی زندگی سراسر شرمندگی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: "اور ہم نے جن اور انبان صرف اس واسطے پیدا کئے ہیں کہ وہ میری عیادت کریں (یعنی میری ذات کو پیچائیں) جب تک تو حرص وہوا کو نہ چھوڑے گا تب تک ہوا پر قدم نہیں رکھ سکے گا۔

### برت

اگر کھنے بہشت کی (پر فضا اور بھینی بھینی) ہواؤں کی خواہش ہے ' تو حرص وہوا اور خواہشات نفس کے بیچھیے بھاگنا چھوڑ دے۔

مرد مرشد کامل که طالب الله را بی رنج گنج بخشر واگر ریاضت کشاند ٔ سالها سال واگر از النفات عطاکند ٔ طرفته العین وصال این جنین مرشد کامل صاحب تصور اسم تصرف در نظراو ابتداء وانتهاء یکی است.

بريث

بهتر از صد سال تقوی طاعتی

صحبت مرد خدا یک ساعتی

که نظر خدای نعالی بظاهر تقوی وطاعت نیست بردل است. پس تقوی وطاعت از دل باید که بنظر منظور حضور خدای نعالی دل است- کسی را که حواس ظاهر نه بند ندوحواس باطن بکشایندواوصاف ذمیمه از دل نه برخیزند واز محبت الی واز تصور اسم الله واز آتش نظر گرمی عارف بالله خناس و خرطوم ووسوسه و وهات و خطرات سوخته گردند محال است وعوی معرفت مولی کردن باطن بحضور سرف نور الله فنا فی الله قرب وصال دره انتای طالب الله را روز اول ابتداء شروع مشاهده حال باقرب وصال لازوال این است.

هركه اسم الله تصور تفرف بردل گيرد درولايت ولي روش عمير برنف امير گردد- وهركه اسم الله تصور ظاهر و باطن درهر دو چيثم بگيرد سرا برده تجاب برخيزد و چيثم دل و چيثم سريك وجود شود- قوله ' تعالیٰ:

فَايَّنَمَا تُوَوَافَتَمَ وَجُهُ اللهِ (ا) رخ نمايد - ليني مر طرف كه بيند آنچه بگويدو آنچه فايندو اسم الله بيندو اسم الله گويدواسم الله شنود - الدرات و بكلِ بني يعقب ميندواسم الله الله عندود الدرات و بكلِ بني يعقب ميندواسم

ا- موره البقره ٢: ١١٥ ٢ - سوره التورئ ٢٠ : ١١٥

مرد مرشد کال وہی ہے جو طالب اللہ کو بے محنت ومشقت خزانہ بخش دے اور اگر ریاضت کرائے۔ اور اگر النقات کرتے ہوئے عطا کرے و ایک لیاضت کرائے۔ اور اگر النقات کرتے ہوئے عطا کرے و ایک لحظہ بیں وصال کرا دے۔ اس فتم کے کال اور صاحب نصور اور اسم تصرف مرشد کی نگاہوں میں ابتداء اور انتماء ایک ہی ہے۔

### بريث

کسی کامل مرد خدا کی ایک ساعت کی صحبت اور ہم مجلسی صد سالہ تقویٰ اور طاعت سے بہتر ہے۔

کیونکہ اللہ نعالی کی نگاہ طاهری تقوی اور عبادت پر شیں ' بلکہ دل پر ہے۔ لیس تقوی اور اطاعت دل سے کرنی چاہئے "کیونکہ دل ہی اللہ تعالیٰ کے حضور میں منظور نظر ہے۔ جس کسی کے حواس ظاھری بند اور باطنی کھلے نہ ہوں اور اس کے ول سے بری عادات دور نه مول اور محبت النی اور تصور اسم الله ذات اور عارف بالله کی نظر کی آگ کی گرمی سے خناس و خرطوم ' وسوسہ ' تؤہمات اور خطرات جل نہ جائیں ' محال ہے کہ وہ معرفت مولی کا دعوی کرے کہ میں باطنا" غرق فی النور' فنا فی اللہ ہوں اور جھیے قرب ووصال الئی حاصل ہے۔ طالب اللہ کو پہلے ہی روز شروع ہی میں مشاحدہ حال کی انتهائی راه ورسال لازوال حاصل موجاتا ہے۔ جو تشخص اسم الله ذات كا تصور وتصرف دل يركرنا ہے وہ ولى اور ولايت كا درجه بإنا ہے وہ روش ضمير ہو جاتا ہے اور نفس پر حکمران ہو جاتا ہے۔ اور جو کوئی اسم اللہ ذات کا تصور ظاہری اور باطنی دونوں آتھوں میں کرتا ہے اس کے لئے تحابات اٹھ جاتے ہیں اور ول اور سر کی آنکھیں ایک ہو جاتی ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے: یس جس طرف بھی تم رخ کرو اوھر ہی اللہ تعالی کا چرہ ہے ' ظاهر ہونے لگتا ہے۔ لین جس طرف بھی دیکھتا ہے 'جو کچھ کہنا ہے اور جو کھے سنتا ہے۔ اسم اللہ ہی دیکھنا ہے اور اسم اللہ ہی کتا ہے اور اسم اللہ ہی سنتا

### حديث

# اللهمة ردن تحيرًا ط

عارف بالله این جینین دوام بغرق خدا گایی بخوف وگای برجا و مطلقاً بر آید از نفس هوا ظاهر همصحبت اگرچه باشد بامردم عوام - گرباطن همصحبت حضرت نبی علیه الصلوة والسلام دوام-

ونیز شرح مجلس خاص الخاص حفرت مجمد صلی الله علیه و آله وسلم سرور کائنات که شیطان لعین درباطن نام خود را هادی حفرت مجمد صلی الله علیه و آله وسلم سرور کائنات مؤان گفت که شیطان از نام بدایت می سوزد وی گریزد و صحبت حفرت مجمد صلی الله علیه و آله و سلم سرور کائنات موافق شائل النبی صلی الله علیه و آله و سلم سرور کائنات موافق شائل النبی صلی الله علیه و آله و سلم سرور کائنات موافق شائل النبی صلی الله علیه و آله و سلم این است:

ا۔ الحديث

ہے۔ "خردار! بیٹک وہ تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔" اور وہ اسم اللہ ذات کی تاثیر سے بے ریایک رنگ ہو جاتا ہے اور ہیشہ نفس کے ساتھ محاربہ و مقاتلہ کرتا رہتا ہے۔ ہو مخص اسم اللہ ذات کا نصور دماغ میں کرتا ہے 'صاحب مشاعدہ کی فاھری اور باطنی روشن اور سوزان دونوں آ تکھوں سے چراغ کی طرح تجلیات کا ظہور ہوتا ہے 'جس کے سبب کی حال میں بھی اسے لحظہ بھر نیند نہیں آئی۔ اور اگر عارف ہو گا' تو بے تام اور عاموش ہو گا' تو جوش و خروش کرے گا۔ اور اگر اس کا حوصلہ وسیع موگا' تو جرت میں آ جائے گا۔ ای بنا پر کما گیا ہے: "کہ معرفت جرت ہے۔" جو زیادہ عارف ہو گا۔ ای بنا پر کما گیا ہے: "کہ معرفت جرت ہے۔" جو زیادہ عارف ہو گا۔ ای بنا پر کما گیا ہے: "کہ معرفت جرت ہے۔" جو زیادہ عارف ہو گا۔ ای بنا پر کما گیا ہے: "کہ معرفت جرت ہے۔" جو زیادہ عارف ہے۔ یہ جرت حضوری حق کی قربت کی وجہ سے ہے۔

#### عربيث

اے میرے رب! میری جرت کو اور بھی زیادہ کر۔

اس فتم كا عارف بالله بميشه غرق خدا رہتا ہے۔ بھی اسے خوف لاحق ہو تا ہے اور بھی اسے اميد دا منگير ہوتی ہے۔ اور بھی وہ نفسانی خواہشات كو بالكل خيرباد كه ديتا ہے۔ كو ظاہر ميں ايبا شخص عوام الناس كے ساتھ مل كر بيشتا ہے ، ليكن باطن ميں وہ بميشہ نبی اكرم صلی الله عليه و آله وسلم سے بهمعبت رہتا ہے۔

سيد الانبياء جضرت محرصلي التدعليه واله وسلم

سرور کائنات کی مجلس خاص الخاص کی شرح

شیطان لعین باطن میں اسپ نام کو ہادی برحق حضرت مجد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سرورکائنات کے اسم مبارک سے موسوم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہدایت کے نام سے جانا اور بھاگتا ہے۔ اور حضرت محد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سرورکائنات کی صحبت حسب ذیل شائل نبوی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے موافق ہے۔

بمم الله الرحمن الرحيم ط

بَيَاضُ اللّه وَلَه و سلم وَن بُودند - آخضرت صلى الله عليه و آله وسلم وَاسِعَهُ الْهِ بَيْنَانِ كَثَاده بِيثَانَى بودند - آخضرت صلى الله عليه و آله وسلم اقْلَبَهُ لَفْنِ الْاسْنَانِ كَثَاده دندان بودند - آخضرت صلى الله عليه و آله وسلم الله وسلم الله نحين بياه حِثْم بودند بين بودند - آخضرت صلى الله عليه و آله وسلم مُجْتَمِعُ الله حسة انبوه بليح و نمين بودند - آخضرت صلى الله عليه و آله وسلم مُجْتَمِعُ الله حسة و انبوه محان بودند - آخضرت صلى الله عليه و آله وسلم مُجْتَمِعُ الله الله الله عليه و آله وسلم كلوفِي الديد ين دراز دست بودند - آخضرت صلى الله عليه و آله وسلم كوبين الدكام اله الله الله الله الله الله عليه و آله وسلم كام الله عليه قد بودند - آخضرت صلى الله عليه و آله وسلم كام الله عليه و آله وسلم ما الله عليه و آله وسلم ما الله عليه و آله وسلم موى الله و الله وسلم الله عليه و آله وسلم الله عليه و آله وسلم موى الله عليه و آله وسلم موى الله و الله وسلم الله عليه و آله وسلم الله عليه و آله وسلم الله عليه و آله وسلم موى الله وسلم و الله وسلم الله وسلم و الله و الله وسلم و الله و

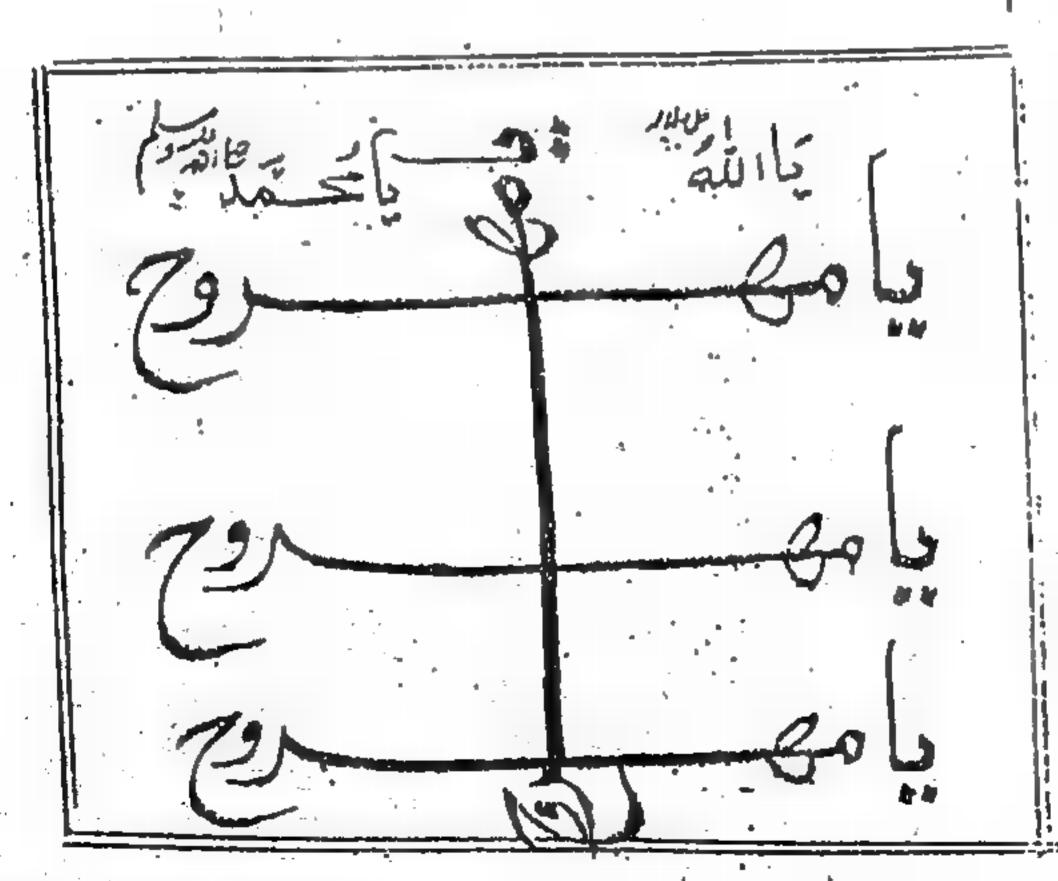

بهم الله الرحمن الرحيم ا

حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا گندی رنگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بیٹانی کشادہ تھے۔ موتیوں کی طرح جڑے ہوئے کشادہ دانھی مبارک مبارک مبارک کی بنی بلند تھی۔ آئکھیں مبارک سرمگین سیاہ وہلیج و تمکین۔ داڑھی مبارک گھنی۔ ہائھیاں مبارک نازک اور نیلی تھیں۔ گھنی۔ ہائھیاں مبارک نازک اور نیلی تھیں۔ قد مبارک ورمیانہ تھا۔ آپ کے بدن مبارک پر ماسوائے چھاتی سے لے کر ناف تک کے اور کسی جگہ بھی بال نہ تھے۔ ناف تک کے اور کسی جگہ بھی بال نہ تھے۔ ناف تک کے اور کسی جگہ بھی بال نہ تھے۔

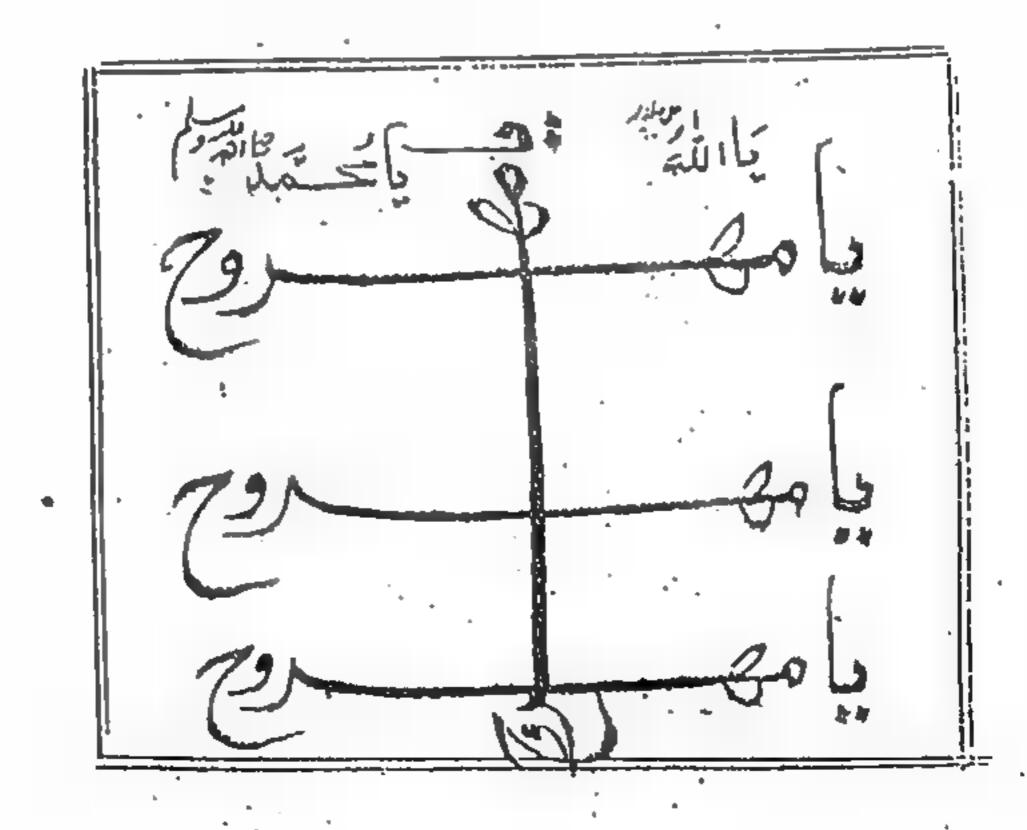

بدانکه این پنج مرتبه به بیج کس نمی رسد و هرکه دعوی کند ٔ دروغی و کاذب باشد ، چنانچه مرتبهٔ نبوت لاین نبی صلی الله علیه و آله وسلم نازل شد- ومرتبه وی كه جانب حضرت ني صلى الله عليه وآله وسلم مرور كانتات آمد ومرتنه معراج كه معراج بحفرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم مروركاتات شدوم تنه اصحاب که لایق اصحابان آنخضرت صلی الله علیه و آله و سلم سرور کائنات بود-يس هركه سواي اين وعوى كند كذاب وخراب شوو عارفان راجيتم باطن از صفائی ول معرفت اللی باید از برای آنکه چیتم ظاهر پیج کار نباید ، چیتم آنکه بظاهر مردم تكرند أن جيتم ظاهر حيوان بهم دارند كه كاؤ خراند وجون عارف بالله را چیتم ظاهر دیاطن یکی گردد سرایرده ظاهری دیاطنی بکشاید و مشاهده نمودار شود حرجاکہ خواحد عرسد وحرمشاحدہ کہ خواحد وحرمقامیکہ خواحد عرود وہم مجلس انبیاء واولیاء که خوا هد وست مصافحه ملاقات کند وجون بروشنانی نور الله جل شانه عرق شود این مقامات ایل غرق بیهوش نه مقلدان خود فروش- وجون عارف بالله جل شانه عرمقام راطی كندواز تجاب بی جاب گردد این حمه قیض وعطا ز مرشد کامل است- بدانکه بی مرشد بنوان رفت قوله عالی: يَا أَيُّهُ الَّذِينَ أَمَنُ وَا الْقُوا اللَّهُ وَابْتَغُ وَآ الْمَيْسِهِ الْوَسِيْلَةُ وَجَاهِ لَهُ وَاللَّهُ وَابْتَعْنُوا اللَّهِ الْوَسِيْلَةُ وَجَاهِ لَهُ وَاللَّهُ وَابْتَعْنُوا اللَّهِ اللَّهِ الْوَسِيْلَةُ وَجَاهِ لَهُ اللَّهِ الْوَسِيْلَةُ وَجَاهِ لَهُ اللَّهِ الْوَسِيْلَةُ وَجَاهِ لَهُ اللَّهِ الْوَسِيْلَةُ وَجَاهِ لَهُ اللَّهُ اللّهُ في سَبِيلِ لِهُ لَعَلَّكُمْ لَفَلِحُقُونَ الْمُ

ا- موره ما كره م : ۵ -

(اے طالب صادق!) جان لے کہ کوئی فخص ان پانچ مرتبوں تک نہیں پہنچ سکا۔ اور جو فخص دعویٰ کرتا ہے، وہ سمراسر جھوٹا اور کاذب ہے۔ چانچہ مرتبہ نبوت آخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے لاہق تھا، جو نازل ہوا۔ (اور اب آئدہ کی کا نبی بنا ناممکن اور محال ہے) اور مرتبہ وی جو آخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سمرور کا نتات پر نازل ہوا کرتی تھی۔ اور مرتبہ معراج جو آخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ہوا۔ اور مرتبہ اصحاب جو آخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ہوا۔ اور مرتبہ اصحاب جو آخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ہوا۔ اور مرتبہ اصحاب جو آخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے صحابہ کرام و موالہ اور مرتبہ اصحاب جو آخضرت علی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے صحابہ کرام و موالہ اور جھوٹا ہو تا ہے۔ عارفوں کے لئے صفائی دل کی وجہ سے دعویٰ کرتا ہے، وہ خراب اور جھوٹا ہو تا ہے۔ عارفوں کے لئے صفائی دل کی وجہ سے معرفت اللی حاصل کرنے کے لئے باطنی آئھ ورکار ہے، کیونکہ ظاھری آئھ کی کام کی معرفت اللی حاصل کرنے کے لئے باطنی آئھ ورکار ہے، کیونکہ ظاھری آئھ کو حیوانات بھی معرفت اللی حاصل کرنے کے لئے باطنی آئھ ورکار ہے، کیونکہ ظاھری آئھ تو حیوانات بھی کئی ہیں، جو گاؤ خریں۔

اور جب عارف باللہ کی ظاھری اور باطنی آنکھ ایک ہو جاتی ہے 'و ظاھری اور باطنی تجابات اٹھ جاتے ہیں اور مشاحدہ نظر آنے لگتا ہے۔ جس جگہ کہ وہ چاہتا ہے 'چپنج جاتا ہے۔ اور جو مشاحدہ کہ چاہتا ہے اور جس مقام پر کہ وہ چاہتا ہے 'چلا جاتا ہے۔ اور جو مشاحدہ کہ چاہتا ہے اور جس مقام پر کہ وہ چاہتا ہے 'چلا جاتا ہے۔ اور جب اور جب اور جب اور جب اور جب نجل میں کہ وہ چاہتا ہے ملاقات اور مصافحہ کر سکتا ہے اور جب نور اللی جل شانہ 'کی روشنی میں غرق ہو جاتا ہے (تو وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے) یہ مقامات اہل غرق بیوش کے ہیں۔ مقامات اہل غرق بیوش کے ہیں۔

جب عارف بالله جل شانه عمر مقام كو طے كر ليتا ہے و تمام پردے در ميان سے الحھ جاتے ہيں۔ سے الحھ جاتے ہيں۔ سے الحھ جاتے ہيں۔ بين مرشد كامل كے فيض اور عطا سے عاصل ہوتى ہيں۔ (اے طالب صادق!) (اچھى طرح) جان لے كه ان مقامات تك بغير مرشد كے نہيں بہنچا حا سكتا۔

ارشاد خداوندی ہے: "اے ایمان والو! اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کی طرف جانے کے

ا مرکد را مرشد نه شیطان مرید ا مرکد با مرشد بود آن بایزید

بدائكه از اسم الله جل جلاله علم ظامر وباطن رخ نمايد قوله على وعَدالي وعَدامُ ادْمَ الأسسماء كالم الما يون بمقام كل رسد عبر هر دو جماني در مد نظر اوست-- مرشد کامل آنست که طالب را کل وجز مقامات ذات وصفات طی كنانيره مشاهدة تمام خواص وعوام درميان يك شانروز تمودار نمايد كه طالب الله را ور دل ماقی افسوس نماند ولی جمیعت نشود بدانكه مرشد عارف از زن كمترنياشد

طَالِبُ الدُّنْيَا مُحَنَّتُ وَطَالِبُ الْعُقَبِى مُوَنَّتُ وَطَالِبُ الْمُعَلِّى مُوَنِّتُ وَطَالِبُ الْمُولَى مُدَدِّكِ وَ اللهِ اللهِ المربكِ قوت باطنى طالب را ازحق سجانه وتعالى نصيب كناند ودرهم مجلس خاص باخلاص نشاند-

کے وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جماد کرو اکہ تم فلاح باؤ۔"

### بريث

جس سالک طریقت کا کوئی مرشد نہیں ہے 'وہ شیطان کا مرید ہے۔ اور جو کسی مرشد کا مرید ہے۔ اور جو کسی مرشد کا مرید ہے 'وہ بایزید" ( اسطامی ) کی طرح ہے۔

(اے طالب حقیقی!) جان لے کہ اسم اللہ جل جلالہ 'سے ظاھری اور باطنی دونوں علم منکشف ہوتے ہیں۔

ارشاد باری تعالی ہے: "اور آدم علیہ السلام کو ان کے سب نام سکھلا دیئے۔" جب (انسان) مقام کل پر بہنچ جاتا ہے، تو وہ دونوں جمان کی خبر رکھتا ہے، گویا دونوں جمان اس کے مدنظر ہو جاتے ہیں۔

مرشد کامل وہ ہے جو طالب کو ذات وصفات کے تمام مقامات طے کرا کر خواص وعوام کا تمام مشاحدہ ایک دن رات میں دکھلا دے ' تاکہ طالب کے دل میں کسی فتم کا افسوس باتی نہ رہے اور وہ ہے جمیعت نہ ہو جائے۔

(اے طالب مولیٰ!) (اجھی طرح) جان لے کہ عارف مرشد عورت سے کم تر ایس ہو سکتا۔

#### مديرث

طالب دنیا بیجرا' اور طالب عقبی مونث اور طالب مولی ذکر ہوتا ہے۔ مرشد کامل طالب کو قوت باطنی کے سبب ساری قوتیں حق سجانہ' وتعالی سے دلاتا ہے اور ہرایک مجلس خاص میں اخلاص سے بٹھا دیتا ہے۔ رباعي

رين عيب مبراز بركت تصور اسم الله ذات وقوت توجه مرشد عارف بالله حضور بردن بمجلس محرى صلى الله عليه وآله وسلم وباصحاب كبارووست مصافحه كردن بهرانبياء واولياء وطيرسيرطي كردن كل وجز مقامات وخلق را ورقيد آوردن باكشف كرامات وكشف القبور مراتب روحاني وَتُهُم بالله نالله مراتب حضرت عيلي روح الله عناني قوله تعالى: علي مراتب حضرت عيلي روح الله عناني قوله تعالى: علي مراتب حضرت عيلي روح الله بناني قوله تعالى: علي مراتب حضرت عيلي روح الله بناني قوله تعالى: علي مراتب حضرت عيلي الله مراتب حضرت عيلي مراتب حضرت عيلي مراتب حضرت عيلي مراتب حضرت عيلي الله مراتب حضرت عيلي مراتب حضرت عيلي الله مراتب حضرت عيلي مراتب مراتب حضرت عيلي مراتب حضرت عيلي مراتب مراتب حضرت عيلي مراتب مراتب حضرت عيلي مراتب مرات

عمريث

عُلَمَاءُ اللّهِ اللهِ عَلَى الله عليه و آله وسلم- تَخَلَقُو البائت الله عليه و آله وسلم- تَخَلَقُو البائح الله عليه و آله وسلم- تَخَلَقُو البائح الله عليه و آله وسلم - تَخَلَقُو البائح الله عليه و آله الله عليه و آله وسلم ومعرفت الله عليه و آله وسلم وجود بر آمدان از نفاق باكرم جود لا صَلَفَة إلا بِحُضُو بِ القَلْبِ الله عليه و آله وسلم بدست آوردان بافلام عليه و آله وسلم بدست آوردان خيل وشوار كه اين فقر عظيم عظمت رباني سراسرار واين دقيقة راجه واند مرده دل گاؤ عصار-

ال سوره آل عمران ۳: ۱۱۰ ۱۱۰ الحريث

### رباعي

میں خانہ کعبہ کو اپنے دل میں دیکھتا ہوں اور اس پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اور مدینہ منورہ میں بیشہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتا صول۔ مخلوق مجھے اپنے ساتھ جانتی ہے گر میں در حقیقت باطن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں۔

انے واصلان حق! غور سے من لوا کہ عارفان حق کی راہ یمی راہ ہے۔

اس پرشک نہ کر کیونکہ اسم اللہ ذات کے تصور کی برکت اور قوت توجہ سے عارف باللہ مرشد کے لئے آسان ہے کہ وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دے اور محابہ کبار ' ہر ایک نبی اور ولی سے مصافحہ کرا دے اور تمام مقامت کی طیر سیر کرا دے۔ فلق کو کشف وکرامات کے ذریعے قید میں لے آئے اور کشف القلوب ' سیر کرا دے۔ فلق کو کشف وکرامات کے ذریعے قید میں لے آئے اور کشف القلوب ' کشف القبور اور قم باذن اللہ (اللہ تعالیٰ کے تھم سے اٹھ) کے مراتب روحانی مثل حضرت عینی علیہ السلام روح اللہ پر پہنچائے۔

چنانچہ ارشاد ہاری تعالی ہے: "تمام انسانی امنوں میں سے جو بھیجی گئیں "تم نیک اور بہتر

#### حديث

درمیری امت کے علاء نبی اسرائیل کے نبیوں سے بہتر ہیں۔" لیکن حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خوبو اور غلق محمدی لینی اپنے میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیدا کرو اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تحقیق کا طریق جو دریائے عمیق ہے، معرفت اللی، باطنی صفائی، رضا بقضا، شرع شریف، ظاهر وباطن میں ایک وجود ہونا اور جودوسخا کے ذریعے نفاق کو چھوڑنا اور قلب حضوری سے نماز ادا کرنا، اخلاص محمدی صلی جودوسخا کے ذریعے نفاق کو چھوڑنا اور قلب حضوری سے نماز ادا کرنا، اخلاص محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے سجدہ کرنا نمایت دشوار ہے، کیونکہ یہ نقر عظیم عظمت ربانی اور

بدانكه ذكرالله وجود را چنان باك كند چنانچه آب باك كند بارچنه نجس را وهركه را وجود ياك از بركت ذكرالله جل طاله كلا السنة الله الله محمّدة رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَسلَتِهِ وَالْسِهِ وَسَلَّمُ آزا از محاسر جد باك قولم تعالى: وَاللَّهُ يَخْتُصُ بِرَحْمَدِتِهِ مَنْ يَسَدُ اللَّهُ دُوْاللَّهُ دُوْالْفَضْلِ العظيمة

مرشد كامل أنست كه طالب الله را باتوجئه باطنی مرادمت حضور سرورانبیاء وبابه مجالس اولياء تلقين كناند كه ظاهر باطن طالب الله هرمقامات ذات وصفات متحقيق كندواحوالات بيان باعيان سازد

وديكر مرشد لاين ارشاد أنست كه اگر از طالب الله گناه كبيره وياصغيره واقع شد هاندم درباطن غوطه خورد وغرق شده بحضور حضرت محمر صلى الله عليه وآله وسلم سرور كائتات رود وييش حضرت محرصلي الله عليه وآله وسلم سرور كائتات التماس نموده " گناه طالب را مغفور کناند- ویا آنکه مرشد کامل صفت آفاب دارد وطالبان بمثل ذره نه ذره از آفاب جدا ونه آفاب از ذره جدا - جنين عن فا في الله و نورا الدي مرشد كامل بقال تعلق ندارد بامشاحده و قرب وصال درخواب وبيداري هر

مرد مرشد می رسد در حر مقام مرشد نامرد طالب در تمام آرى مرشد يكه ورطلب تجاب طالب ودرطلب خراب

ال سوره القره ٢: ١٠٥

سراسرار اللی سے ہے۔ اس نکتہ کو وہ لوگ کیا جائیں 'جو مردہ دل اور کولہو کے بیل بیں۔

(اے طالب صادق!) جان لے کہ ذکر اللی وجود کو اس طرح باک کر دیتا ہے، جسے بانی ناپاک اور غلیظ کیڑے کو۔ اور جس مخص کا وجود ذکر اللی کی برکت سے اور کمی طیبہ کے ذکر سے پاک ہے اسے محاہے کا کیا ڈر ہے۔

ارشاد خداوندی ہے: "اور اللہ جے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے خاص کر لیتا ہے اور اللہ برے فضل والا ہے۔"

مرشد کامل عدب جو طالب اللہ کو باطنی توجہ سے جناب سید الانبیاء کے حضور میں پنجا دے اور یا مجالس اولیاء میں پنجا کر تلقین کرائے ' تاکہ ظاھرو باطن میں طالب اللہ ذات وصفات کے تمام مقامات کی شخفیق کرے اور احوال کو صراحت کے ساتھ بیان کردے۔

نیز لائی ارشاد مرشد وہ ہے کہ آگر طالب اللہ سے صغیرہ یا کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے ' تو ای دم باطن میں غوطہ لگا کر مجلس نبوی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں مستغرق ہو کر آپ سے اس کا گناہ بخشوائے یا ہوں سیجھے کہ مرشد کال آفاب کی مانند ہے اور طالب ذرہ کی طرح۔ نہ آفاب ذرہ سے جدا ہو آ ہے اور نہ ہی ذرہ آفاب سے جدا ہو تا ہے اور نہ ہی ذرہ آفاب سے جدا ہو تا ہے۔ جو مرشد کائل اس طرح سے غرق فنا فی اللہ اور نورا المدئی ہو' وہ قال سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ خواب وبیداری' ہر حال میں قرب' مشاحدہ اور وصال سے تعلق رکھتا ہے۔

#### بريث

پیرکائل ہر مقام پر بہنج جاتاہے۔ (اور) ناقص پیر صرف سیم وزر کا طلبگار ہو آ ہے۔ ہاں جو مرشد خود تجاب میں ہے' اس کا طالب بھی حجاب اور طلب میں خراب ہو آ ہے۔ بريث

غرق في الله شد بوحدت جان حيات

هركه را شد از منى النفات

بدانکه دردجود آدمی چهار چیز است فقل و قلب وردح و سرباری تعلق بالی افسدین دارد وردح تعلق بالی تعلق الله الله دارد و سر تعلق با راز دارد و توفق اللی یک شعله الیست نور الله که ازغیب الغیب آن لطیفنه توفق رفیق از میان دل برخیزد حرجهار یکی گردد چنانچه نفس صفت القلب گیرد و قلب صفت روح گیرد و وروح تا شیر سریابد این را عارف گوید مطلق صاحب اسرار که از دنیا دابل دنیا فرار که دوام غرق باشم الله ذات و شرم آیراز تماشهٔ طبقات که ازعرش تا فرش آزاجاب وغرق فن فی الله بقا بالله تواب حسیبهی الله و فرق و فرا می در سرم ایرا دران الله تواب حسیبهی الله و فرق مرشد از سرم ایرا دران الله مرسد مرشد می الله بیابد راه تا آزا آگاه شود ظاهری و باطنی از گناه هرکه از مرشد مرشد مرسد با در دران عال مرشد گناه نه بیند این است مراتب خاص الناص مرد دران برد

### حريث

# اَكْ مُرِيدُ لَا يُرِيدُ وَالْمُ

چنانچه حضرت خضر علیه السلام را نظر باطن برصواب راه بود چنانچه کشتی را فلکست ودبوار را بنا کرد از آنچه حضرت خصر علیه السلام راه نمود- ودر نظر حضرت موسی کلیم الله گناه بود- قال هذا فراق سکیتی و کیسی و کسید کال هذا فراق سکیتی و کسید کید کال هدا فراق سکیتی و کسید کید

٢- سوره آل عمران ٢ - ٢

الكين عدد م

ا- سوره التوب ٩: ١٢٩

س الديث

#### بريث

جس کمی کو اینے مربی و محسن پیر کے ساتھ توجہ رہے گی وہ غرق فی اللہ ہو گا اور اس کی روح کو حیات جاورانی وحدت الوجود میں حاصل ہو گی۔

(اے طالب حقیق!) جان لے کہ انسان کے دجود میں چار چیزیں ہیں۔ نفس، قلب، روح اور سریاری تعالی۔ نفس کا تعلق ریاضت سے ہے۔ قلب کا تقدیق سے، روح کا پاکیزگی سے اور سرکا تعلق راز (النی) سے ہے۔ اور توثیق اللی ایک نور کا شعلہ ہے، جو غیب الغیب ہے۔ وہ لطیفہ توثیق رفیق دل کے درمیان سے المحقا ہے۔ اور بھر چاروں ایک ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نفس قلب کی صورت اختیار کرتا ہے اور قلب روح کی اور روح سرکی۔ ایسے عارف کو صاحب اسرار مطلق کتے ہیں۔ ایسا محض دنیا اور اہل دنیا سے بھاگتا ہے۔ چونکہ وہ دائی طور پر اسم اللہ ذات میں غرق ہوتا ہے، اس لئے اہل دنیا سے عرش سے فرش تک کے طبقات کی سیرسے شرم اور جاب آتا ہے۔ وہ فنا فی اللہ اسے عرش سے فرش تک کے طبقات کی سیرسے شرم اور جاب آتا ہے۔ وہ فنا فی اللہ باتی باتی بائی بائلہ ہوتا ہے اور اس کے لئے اللہ تعالی ہی کافی اور بہترین کارساز ہے۔ جس مرشد سے اسم اللہ ذات کی راہ ہاتھ آئے، اسے ظاھری وباطنی گناہوں سے آگائی ہہ جاتی

جب کسی مرشد کو اپنا راہنما سلیم کر لے او بھر اس کے افعال میں عیوب نہ دیکھے اور بھی خاص الخاص طالب مرید کی علامت ہے۔

#### العاربيك

"مرید وہی ہے 'جو کسی بات کی خواہش نہ رکھے۔" جیسا کہ حضرت خصر علیہ السلام کی باطنی نظر عین مناسب تھی۔ چنانچہ حضرت خصر علیہ السلام کا کشتی کو توڑنا (بیجے کو قتل کرنا) اور دیوار کو بنانا حضرت مولئ کلیم اللہ پی کار معرفت باطنی تعلق بباطن دارد ودر نظر خلق گناه وانکار- شرح باطن را بیش مطاهر نگار وهرکاریکه باشد در شریعت عگدار کارادست و حدد آبدلکار پی طالب مرید باموافقت باید جاموس عیب بین کور چشم بی یقین طالب و مرید نشاید- در مرشد چند صفت های پیغیران باشد و چنانچه خوف حضرت آدم علیه السلام رَبّنا ظلکمنا الله و مرید و قربانی حضرت ابرایم عظیل الله و مبر حضرت ایوب علیه السلام و مشوق حضرت جرجیس نبی الله علیه السلام و مکام حضرت موسی ایوب علیه السلام و میر حضرت جرجیس نبی الله علیه السلام و مین سیف الله بمثل کلیم الله علیه السلام و میر حضرت خضر نبی الله علیه السلام و مین سیف الله بمثل حضرت روح الله علیه السلام و خلق و فقر حضرت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت روح الله علیه السلام و خلق و فقر حضرت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم مرشد شدن نه آسان کا راست و در مرشدی بدایت الله سرعظیم و اسرار است - الله بس ماسوی الله بوس - ه

بدائك چون روح اعظم دروجود آمروگفت: يا الله بكفن نام الله ول بذكر الله تعالى زنده وپرنور شدومتوجه ومتغرق بخ سجانه وتعالى گشت واز تاثير و نفخت فيه مِن دُوجِد " مشرف گرديد و مَنْ بَتُوكُلُ عَكَى الله و نفخت فيه مِن دُوجِد " مشرف گرديد و مَنْ بَتُوكُلُ عَكَى الله و نفو و مَنْ بَتُوكُلُ عَكَى الله و فَهُ وَ مَنْ بَتُوكُلُ عَكَى الله و فَهُ وَ مَنْ بَتُوكُلُ عَلَى الله و فَهُ و مَنْ الله و فَهُ و الله و فَهُ و الله و

ا- سوده الجرُّ 10: ٢٩

کی نگاہوں میں (بظاہر) گناہ معلوم ہو تا تھا۔ ای واسطے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: "اب مجھ میں اور بچھ میں جدائی ہے۔"

یں باطنی معرفت کا کام باطن سے تعلق رکھتا ہے، گو مخلوق کی نگاہوں میں وہ گناہ معلوم ہوتا ہے۔ اور لوگ اس سے انکار کرتے ہیں۔ باطن کے سینہ کو ظاہری آکھ سے سنوار۔ اور جو کام ہو' اس کو شریعت کے مطابق پر کھ' باکہ وہ تیری مدد کرے اور تیر۔ کام آ سکے۔ پس طالب اور مرید وہی ہے' جو مرشد کی موافقت کرے اور عیب وُھونڈ نے والا جاسوس نہ ہو اور نہ ہی کور چشم اور بے بقین ہو۔ مرشد میں چند پینمبرانہ صفات ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا ساخوف: "اے ہمارے رب! "ہم نفوان پر ظلم کیا۔" اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسی قربانی' اور حضرت ابوب علیہ السلام جیسا شوق۔ حضرت ابوب علیہ السلام جیسا میر۔ اور حضرت جرجیس نی اللہ علیہ السلام جیسی سیر اور حضرت موسی علیہ السلام جیسی سیر اور حضرت موسی علیہ السلام جیسی سیر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام جیسی سیف ذبانی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ واللہ حضرت علیہ السلام جیسی سیف ذبانی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ واللہ حضرت علیہ السلام جیسی سیف ذبانی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ واللہ حضرت علیہ السلام جیسی سیف ذبانی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کا ساخلق اور نقر۔

مرشد ہونا کوئی آسان کام شیں ہے۔ مرشد اور هادی ہونا سرعظیم اور اسرار اللی ہے۔

### س الله بس ماسوى الله موس

(اے طالب صادن!) جان لے کہ جب روح اعظم وجود میں آئی۔ اور یااللہ کما تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہی ول ذکرالئی سے زندہ اور پرنور ہو گیا۔ اور حق سجانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس میں منتخق ہو گیا اور تاثیر سے "اور میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی" سے مشرف فرمایا "اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھردسہ کرتا ہے 'پھروہ اس کے لئے کافی ہو تا ہے "عاس کا رفیق بنایا۔ قیامت تک بی حالت برقرار رہے گی اور پھر بھی اسم اللہ ذات کی اختائی کنہ کو نہیں پنچے گی۔ مجھے اسم اللہ اور ذکرالئی کی قدر معلوم اسم اللہ ذات کی اختائی کنہ کو نہیں پنچے گی۔ مجھے اسم اللہ اور ذکرالئی کی قدر معلوم

السَّيْفِ فِيْ سَرِبِيْلِ اللَّهِ ط (ا) ذاكر غازى قائل نفس است- يناني:

### مريث

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَا حِ الْاصْعَوْ إِلَى الرِجِهَا وِ الْاكْبَرِطُ (ا) واقع شد

بدانکه اسم الله ذکرالله پاک است واعظم بی نفع ندهد و قرار نگیرد و بجز وجودیاک چنانچه:

### حديث

السّمَ اللهِ شَكَّ طَاهِيُّ قَلَا يَسَتَقِقُ اللَّهِ بِمَكَانٍ طَاهِرٍ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ

هرکه اسم الله تعالی را باخلاص زبان کرار محند وخاص تقدیق القلب بذکرالله در جنبش ور آید بنام الله دل و زبان وهرموی بنام الله زبان کشاید اول آنکه کدورت وسیایی خطرات و گرایی از آن دل برخیزد روشنی رونمائی بمثل خورشید تابش روشنی زند چون صاحب قلب باین مراتب رسد صاحب قلب باستماع ذکرالله بشنود - اگر تمام زبین و آسمان وبرگ ور یک کاغز شوندو آنچه بردوی زمین درخت و گیاه قلم گردند - به آب دریا سیایی وجن وانس و فرشته هرژه مرا ارعالم کاتب نولیسنده گردند - به آب دریا سیایی وجن وانس و فرشته هرژه مزلسند ثواب نام الله نواننده گردند - چنانچه همه مرگردان روزوشب تاقیامت بنولیسند ثواب نام الله نوانند نوشت -

٢- نقل از كتاب يهى والتشرف من ١٩ سا الحديث

نہیں۔ چنانچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے:

"صبح وشام اللہ نعالی کو یاد کرنا راہ خدا میں تننج زنی کرنے سے افضل ہے۔"
عازی ذاکر قاتل نفس ہو تا ہے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے:

#### حد بيث

ہم نے جہاد اصغر<sup>(1)</sup> سے جہاد اکبر<sup>(۲)</sup> کی طرف رجوع کیا ہے۔ (اے طالب صادق!) جان لے کہ اسم اللہ ذکر اللہ پاک اور عظیم ہے۔ بس وہ ماسوائے پاک وجود کے کہیں قرار نہیں پکڑتا اور نہ ہی نفع دیتا ہے۔

#### صريرش

"اسم اللی ایک پاک شے ہے ، جو پاک مقام کے سوا کمیں قرار نہیں پاڑتی۔"
جو شخص اسم اللہ ذات کو اخلاص زبان سے بار بار پڑھتا ہے اور ساتھ ہی ذکرالی سے
دلی تقدیق بھی کرتا ہے ، تو دل اور زبان دوٹوں اسم اللی سے جنبش میں آتے ہیں۔ اور
جسم کا ہر بال اسم اللہ سے زبان کھول ویتا ہے۔ اول یہ کہ اس دل سے خطرات اور
گراہی کی کدورت اور سیابی دور ہو جاتی ہے اور روشنی سورج کی طرح نمودار ہوتی
ہے۔ جب صاحب قلب ان مرات پر پینچتا ہے ، تو صاحب قلب ذکرالی ایخ کانوں
سے سنتا ہے۔ اگر تمام زمین و آسمان کے اور ریت کاغذ ہو جائیں اور تمام روئے زمین
کے درخت اور گھاس قلم بن جائیں اور آب دریا سیابی بن جائیں اور جن وانس اور
فرشتے اور اٹھارہ ہزار قسم کی مخلوق تحریر کرنے والی کاتب بن جائے اور شب وروز تمام
سرگرداں ہو کر تاقیامت کلھتی رہے ، تو پھر بھی ثواب اسم اللہ نہ لکھ سکے۔

ا۔ جماد اصغرے مراد كفار كے ساتھ جدال وقبال ہے اور (۲) جماد اكبرے كا عدة نفس مراد ہے۔

## رباعي

حرچه خوانی از اسم للله بخوان اسم الله یا تو مای جاودان اسم الله خوش گر اسم الله خوش گر اسم الله خوش گر

اسم الله تلقین است بالقین و یقین است با تلقین و واز تلقین توکل حاصل شود از تقین یکانگت حق و توکل چیبت؟ توکل ترک از مخلوقات که را مری خلق باشد ویگانگت حق که یاری طلب کند از غیرحق باشد ویگانگت حق که یاری طلب کند از غیرحق بدانکه از تلقین کامل در وجود طالب الله ذکر خفیه پیدا شود و ذکر خفیه تعلق بسکر دارد - صحو و قبض و سط و بخش و جان ودل ودم اواز ندارد که از ذکر خفیه مشاهده نور الله غرق دوام راز است - مرشد کامل هرکه را بنظر جذب ذکر خفیه دهد و دل آزا از حب دنیا بیرون بر کشه چنانچه از خلق دیوانه مجذوب و باخالق دهد و دل آزا از حب دنیا بیرون بر کشه چنانچه از خلق دیوانه مجذوب و باخالق دهد و مراتب او غرق دوام ودر فقر کامل تمام -

## ایرات

گر نفس مرکب زیر روحش شمسوار مرد میدان در برد گویش زکار گر روح مرکب زیر نفس شد سوار باز دارد از خدا ابلیس وار

دانی نفس عدوجان واقع شد- نفس مطمعت دلالت می کند بخدا له

رباعي

جو کچھ تو پڑھنا چاہتا ہے' اللہ تعالیٰ کے اسم سے پڑھ۔ (لینی اللہ تعالیٰ کا نام ورد زبان بنا لے) اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک بیشہ تیرے ساتھ رہے گا۔

سا اللہ تعالیٰ کا نام سونے جاندی سے بھی بمتر ہے۔ دن رات اللہ تعالیٰ کے نام پر خوشی نگاہ رکھ۔

اسم الله ذات تلقین بالقین اور لقین با تلقین ہے۔ اور تلقین سے توکل حاصل ہوتا ہے۔ اور لقین سے لگانگت حق حاصل ہوتی ہے۔

توکل کیا ہے؟ توکل میر ہے کہ مخلوقات کو خیرباد کمنا جو کہ خالق کی راہزن ہے۔ اور حق سے بگانگت کرنا اور غیر حق سے مدد طلب نہ کرنا توکل ہے۔

(اے طائب صادق!) جان لے کہ تلقین کائل سے طالب اللہ کے وجود میں خفیہ ذکر پیدا ہو تا ہے اور ذکر خفیہ سکر سے تعلق رکھتا ہے۔ صو 'قبض' ،سط' بخش' جان وول اور دم اور آواز سے تعلق نہیں رکھتا' کیونکہ ذکر خفیہ سے وہ بمیشہ راز اور مشاحدہ نورالنی میں غرق رہتا ہے۔ مرشد کائل جس کو جذب نظر سے ذکر خفیہ عطاکر تا ہے' اس کے دل سے دنیاوی محبت دور کر دیتا ہے' چنانچہ وہ مخلوق سے دیوانہ اور مجنوب ہو جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ مجنوب ہو جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ عیشہ یاد اللی میں معفرق رہتا ہے اور فقر میں کائل اور ممل ہوتا ہے۔

### ابيات

اگر نفس سواری ہے اور ورح اس پر شمسوار ہے، تو بھروہ مرد میدان مقصد کی گیند کو کامیابی کے ساتھ لے جائے گا۔ (اور) اگر روح سواری ہے اور نفس اس پر سوارے ، تو ابلیس کی طرح اسے اللہ تعالی سے دور کر دے گا۔

كيا تو جانيا ہے؟ كه نفس جان كا وسمن واقع ہوا ہے۔ نفس مطمعندالله تعالى بر

اماره مرکشی می کند بهوا- ذکر خفیه درخفیه خراب وبلاک کند نفس اماره را چنانچه خراب کند آتش بهرم خنگ را خاکسترو از بودنابودبدانکه حرده حرار عالم مخلوقات و هر عالم و هر مقامات طبقات فی السموت والارض درطی اسم الله است- واسم الله درطی قلب است- و قلب را مخزن اسرار اللی گفته اند-

بريث

نه هر دل توان گفت گنج اللی نه هر سر بود لابق بادشایی

## حريبث

خَلَقَ اللَّهُ عَشَرَ لِبَسَاتِينَ فِي قَلُوسِ الْهُ وَعُرِيدًا لَهُ وَمِنْ يَنَ طُ (١)

فرمود حضرت بيغبر صلى الله عليه و آله وسلم سرور كائنات بيدا كرده است خداى تعالى ده باغ دردل مومن- چنانچه اول باغ توحيد- و دويم باغ علم وسيوم باغ صلم وجهارم باغ تواضع و پنجم باغ سخاوت و مشتم باغ توكل و بفتم باغ قسمت و بشتم باغ سنت و منم باغ خوف ود جم باغ رجاء-

پس شرط باغ آنست که چون صبح شود ٔ دران باغ خویش عاقل ابلدل نفحص کند و هر جاکه دران باغ خاری و خی باشد ٔ از بخ برگرداند و بیرون اندازد که بجز نمال اصلی وشوق وصلی ، محبت الی الله واعمال حبیته کله در دل عارف بالله دیگری نماند ' چنانچه چون مومن در باغ توحید در آید ٔ خار نادانی و جهل بیرون بالله دیگری نماند ' چنانچه چون مومن در باغ توحید در آید ' خار نادانی و جهل بیرون

ولالت كرنا ہے۔ اور نفس امارہ نفسانی خواہ شات كے سبب سركشى كرنا ہے۔ ذكر خفيہ نفس امارہ كو مخفی طور پر خراب اور ہلاك كر ديتا ہے۔ چنانچہ وہ نفس امارہ كو اس طرح خراب وہلاك كر ديتا ہے۔ چنانچہ وہ نفس امارہ كو اس طرح خراب وہلاك كر ديتا ہے علیہ خشك كر ديتا ہے۔

وراب وہلاك كر ديتا ہے 'جيسے آگ خشك كر ایوں كو اور اس كی جستی كو مثا دیتا ہے۔

(اے طالب حقیق!) جان لے كہ اٹھارہ ہزار قسم كی مخلوقات 'اور ہر ایک عالم اور ارضی وساواتی ہر ایک طبقہ ومقام اسم اللہ ذات كی طبے میں ہے اور اسم اللہ طے قلب میں ہے اور اسم اللہ طے قلب میں ہے اور اسم اللہ طے قلب میں ہے اور اسم اللہ اللہ کہتے ہیں۔

#### بيت

ہر دل کو معرفت اللی کا خزانہ نہیں کما جا سکتا۔ (اور) نہ ہی ہر سربادشاہی کے لائق ہو تا ہے۔

### مريث

سل الله تعالی نے اہل ایمان کے قلوب میں دس باغ پیدا کئے ہیں۔
سرور کا کتات صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ خدای تعالی نے مومن کے
دل میں دس باغ پیدا کئے ہیں۔ چنانچہ وہ باغ حسب ذیل ہیں:۔

پہلا باغ نوحیر ہے۔ و سرا باغ علم ہے۔ تیسرا باغ طلم ہے۔ چوتھا باغ نواضع ہے۔ پوتھا باغ نواضع ہے۔ پانچواں باغ سخاوت ہے۔ چھٹا باغ نوکل ہے۔ سانواں باغ قسمت ہے۔ آٹھواں باغ سنت ہے۔ نوان باغ خوف ہے اور وسوال باغ رجاء ہے۔

پس باغ کی شرط میہ ہے کہ جب صبح ہو' تو اہل دل عقلند کو چاہئے کہ اس اپنے باغ میں تلاش وجبتو کرے اور جمال کہیں کوئی کاٹنا یا خس وخاشاک ہو' جڑ ہے نکال دے اور جمال کہیں کوئی کاٹنا یا خس وخاشاک ہو' جڑ ہے نکال دے اور پاک وصاف کر دے'کیونکہ عارف باللہ کے دل میں نمال اصلی' شوق وصلی' محبت الی اللہ اور اعمال حمیتہ للہ کے سوا اور کچھ نہیں ہونا چاہے۔ چنانچہ جب مومن

اندازد- وچون مومن در باغ حلم در آید ٔ خار سرکتی و هو ای نفس اماره بیرون اندازد- وچون مومن در باغ تواضع در آید ٔ خار کبر و حسد بیرون اندازد- وچون مومن در باغ شخاوت در آید ٔ خار حرص و بخل بیرون اندازد- وچون مومن در باغ شخاوت در آید ٔ خار حرص و بخل بیرون اندازد- وچون مومن در باغ قسمت باغ توکل در آید- خار طمع و نفاق بیرون اندازد- وچون مومن در باغ سنت در آید ٔ خار در آید ٔ خار بخوب و کبر ایدعت و گرای بیرون اندازد- وچون مومن در باغ خوف در آید ٔ خار عجب و کبر ایرون اندازد- وچون مومن در آید ٔ خار عجب و کبر ایرون اندازد- وچون مومن در آید ٔ خار محب و قبر بیرون اندازد-

مصنف میگوید که صفائی باغ دل تعلق بذکر معرفت دارد که قلب نظر گاه الله است چنانچه:

### العاريب

إِنَّ اللّٰهُ لَا يُنظُّرُ إِلَىٰ صَوْرِكُ مَ وَلَا إِلَىٰ اعْدَالِكُمْ وَلَحِينَ وَلَحِينَ اللّٰهُ لَا يُنظُّرُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَحِيدًا مُ وَنَيَّا شِكُمْ " وَلَا يَكُمُ " وَلَا اللّٰهُ لَا يَنظُرُ فِي قُلُوبِ عَلَى مَ وَنَيَّا شِكُمْ " وَلَا اللّٰهِ لَا يَكُمُ " وَلَا اللّٰهُ لَا يَعْدُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ لَا يَعْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ لَا يَعْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ لَا يَعْدُ اللّٰهِ اللّٰهُ لَا يَعْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ لَا يَعْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ لَا يَعْدُ اللّٰهِ اللّٰهُ لَا يَعْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ لَا يَعْدُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا يَعْدُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا يَعْدُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ

ودل نيز دو قتم است- و ليكه طالب المولى بامولى نيكانه-

### صريت

مَنْ مَّاتَ فِي حُبِّ اللَّهِ فَقَدْ مَاتَ شَهِيدًا طَ

باغ توحید میں آآ ہے ' تو ناوائی اور جمالت کے کانٹے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ طلم میں آ آ ہے ' قو سرکٹی اور ہوائے نفس امارہ کے کانٹے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جب مومن تواضع کے باغ میں آ آ ہے ' تو تکبر اور حمد کے کانٹے صاف کر دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ سخاوت میں آ آ ہے ' تو حرص و بحل کے کانٹے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ توکل میں آ آ ہے ' تو لائج اور نفاق کے کانٹے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ قسمت میں آ آ ہے ' تو دشنی اور ریا کے کانٹے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ سنت میں آ آ ہے ' تو بدعت اور گرائی کا کوڑا کرکٹ دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ سنت میں آ آ ہے ' تو بدعت اور گرائی کا کوڑا کرکٹ صاف کر دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ خوف میں آ آ ہے ' تو خودپندی اور تکبر کے کانٹے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ خوف میں آ آ ہے ' تو خودپندی اور تکبر کے کانٹے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ رجاء میں آ آ ہے ' تو خودپندی وغضب اور کانٹے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ رجاء میں آ آ ہے ' تو خودپندی وغضب اور کانٹے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ رجاء میں آ آ ہے ' تو خودپندی وغضب اور قسب کانٹے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ رجاء میں آ تا ہے ' تو غیض وغضب اور قسب کانٹے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ رجاء میں آ تا ہے ' تو غیض وغضب اور قسب کانٹے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ دیا ہے میں آ تا ہے ' تو غیض وغضب اور

مصنف (فقیر باعق) فرماتے ہیں: کہ ول کے باغ کی صفائی ذکر معرفت سے تعلق رکھتی ہے 'کیونکہ قلب اللہ نعالی کی نظرگاہ ہے۔

### حديث

"بلکه وہ تو جہ شک اللہ تعالی تمهاری صورتوں اور اعمال کو نہیں دیکھا کا بلکہ وہ تو تمہارے قلوب اور تمهاری نیتوں کو دیکھا ہے۔"
اور دل بھی دو قتم کا ہو آ ہے۔ طالب المولی کا ایک وہ دل جو پروردگار سے بیگانگت رکھتا ہو۔

## مديث "جو محبت الني ميں مرا'يس وہ شهيد کی موت مرا۔"

المان الله ورويات و الروس في تروش والمان المعالة الماسية المراب المراد المرابعي ورود ورجونت ورايد والمرابع ان الله الله المعلم الم الم يسوال المان المودر الماني الله مردد الرسل

والمها والمالية المال والمنافي بال جان است وتماتر تقل كذارون خوشتودي

المن والمرا الإوالي عاجا إع

#### بريت

ول بہت بڑا کعبہ ہے' اس کو بنوں سے خالی کر لے۔ بیہ پاکیزہ گھرہے' اس کو بتکدوں کا ٹھکانہ نہ بنا۔

ارشاد خداوندی ہے: "خدادند تعالی نے کئی انسان کے وجود میں دو دل نہیں بنائے۔"

#### بريث

ول تو الله تعالی کا ایک مقدس گھرہے۔ جس دل میں شیطان کا قیام ہو' اس کو تو دل کیوں کتا ہے؟

اکثر گراہ لوگ ناک کے سوراخ کے راستے (لیمنی ناک کے ذریعے سائس سے)
ذکر کرتے ہیں۔ بہتر تو بیہ ہے کہ تو ایسے بدند ہب لوگوں کا منہ نہ دیکھے 'جو ظاہر کو
آراستہ رکھتے ہیں اور باطن میں وہ لوگ بالکل بے دین ہیں۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ
نفلی روزے رکھنا' روٹی کی بجبت کرنا ہے اور نقلی نمازیں پڑھنا ہیوہ عورتوں کا کام ہے اور
جج پر جانا جمال کی سیر کرنا ہے۔ اور دل ہاتھ میں لانا مردوں کا کام ہے۔

مصنف کتاب (نقیر باہو) کتا ہے کہ (ان لوگوں کی گفتگو ہے) معلوم ہوا کہ
ان کی حقیقت پریٹان ہے اور وہ بدغر ب راہ باطنی اور معرفت اللی سے بالکل محروم
بیں اور درویشوں کے مراتب اور ذکر دل سے مطلقا" بے خبر اور شرمندہ ہیں۔ دل کا
ہمتھ میں لانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ جو محتص دن رات عبودیت اور ربوبیت میں اپنی
جان خرچ نہیں کرتا' اس کا دل بھی صاف نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کا دل ہی نہیں،
بلکہ وہ مردہ دل روسیاہ ہیں۔ انہوں نے دل میں دنیاوی محبت میخ کی طرح لگا رکھی ہے
اور اسے کیچڑ سے آلودہ کیا ہوا ہے۔ جمالت کے سبب ان کے دل طلب گناہ میں سیاہ
اور اسے کیچڑ سے آلودہ کیا ہوا ہے۔ جمالت کے سبب ان کے دل طلب گناہ میں سیاہ
اور مردہ ہیں۔ ان لوگوں کی گفتگو کا جواب مصنف کتاب (فقیر باہو) ہے دیتے ہیں: کہ
فقل روزے رکھنا روح کی باکیزگی ہے۔ اور نقلی نمازیں ادا کرنا اللہ نحالی کو خوش کرنا

رجمان است وج رفتن ومَنْ حَصَدَهُ كَانَ المِت الله الله الله الله المتى ايمان است وهركه از عبادت مانع شود شيطان است حقاحقا و ول بدست آوردن كارخامان است باكشف كرامات مشهور خلق كارناتمامان است و از خود فانى گشتن وغرق است باكشف كرامات مشهور است كه از طاعت سالها سال بهتر است يكدم غرق وصال -

بريث

خلق را طاعت بود از کسب ش عارفان را ترک مال و جاه وش

طاعت بود که از طاعت ریانه باطن صفا پیدا شود بنا برآن که از طاعت سالها سال بهتر است یکدم بساعت غرق بنورالله وصال و مرشد صاحب نظر آزا گویند که بانظر بتصور اسم الله اول مقام از قلب نورالوجد بکشاید و از مقام نورالوجد نورالوجد بکشاید و از مقام نورالوجد نورالوجد بکشاید و از مقام نورالوجد نورالوجد کورالاحدی بکشاید و از مقام نورالوجد مقام نورالوجد بکشاید و از مقام نورالوجد مقام نورالوجد مقام نورالوجد مقام نورالوجد مقام نورالوجد علی و از مقام خورالوجد مقام نورالوجد بکشاید و از شخام نورالوجد مقام نورالوجد مقام نورالهدی بکشاید و از مقام نورالوجد مقام نورالوجد مقام نورالوجد مقام نورالوجد مقام نورالوجد و از مقام خورالوجود و از مقامت باطن تخلی صلی الله علیه و آله و سلم صادی راه نماء و فارغ از مقامت طبقات معادی راه نماء فارغ از کشف و کرامات کروهواء و فارغ از مقامت طبقات مانی و زمین خلوت نشین مدینة القلب دوام غرق باخدا و با بیکدم بکشاید و آن نورالهدی بفترت اللی و باتصور اسم الله ذات بیک لحظ و با بیکدم بکشاید و آن مرشد کامل صاحب احمان است و اللنه مرشد پریشان است و را برن طالبان مرشد کامل صاحب احمان است و اللنه مرشد پریشان است و را برن طالبان حوان بی باطن و بی بیکدم بساید و بی عیان و به باطن و بی بیکن و بی باطن و بی بیکن و باطن و بی بیکن و باطن و بی باطن و بی باطن و بی بیکن و باطن و بی بیکن و بی باطن و بی بیکن و باطن و بی باطن و بی بیکن و باطن و بی باطن و بی بیکن و باطن و بی باطن و بی باطن و بی بیکن و باطن و بی بیکن و باطن و بی باطن و بی باطن و بیکن و باطن و بیکن و باطن و بی بیکن و بالی و بالی و بالی و بالی بالی و بیکن و بالی و ب

ا- سوره آل عمران سا: 44

ہے۔ اور ج کے جانے میں "اور جو اس خانہ کعبہ میں داخل ہوا" وہ امن میں ہو گیا"
کے مطابق ایمان کی سلامتی ہے اور جو کوئی عبادت سے منع کرتا ہے " یقیتا" جان لو کہ وہ شیطان لعین ہے۔ ول کو ہاتھ میں لانا خام لوگوں کا کام ہے اور کشف وکرامات کے زریعے خلقت میں مشہور ہونا ادھوروں کا کام ہے اور خود سے فائی ہو کر عین بعین غرق فی اللہ ہونا مرووں کا کام ہے اور خود سے فائی ہو کر عین بعین غرق فی اللہ ہونا مرووں کا کام ہے "کیونکہ ایک دم کا وصال سالما سال کی بندگی سے بہتر ہے۔

### ببيث

مخلول کی اطاعت جسمانی مشقت سے ہوتی ہے اور عارفوں کی عبادت اپنا وجور اوزمال وجاہ ترک کرنے سے ہوتی ہے۔

یہ طاعت ہی ہے ، جس سے ریا پیدا ہوتی ہے ' نہ کہ باطنی صفائی ترتی بکرتی ہے۔ ای بنا پر ایک دم اور ایک لحظہ نورالنی میں غرق وصال ہونا ' سالها سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

اور صاحب نظر مرشد اسے کتے ہیں کہ جو نظرہی سے اسم اللہ ذات کے نصور سے اول مقام قلب سے نورالاجدی اور مقام نورالاجدی سے مقام نورالاجدی سے مقام نورالاجدی سے مقام نورالاحدی سے مقام نورالاحدی سے مقام نورالاحدی سے مقام نورالاحدی سے مقام نورالاحد سے مقام نورالاحدی پیدا کرے اور مقام نورالدیٰ سے مطلق باطنی بخل ہو جائے 'جس سے ظاھروباطن کی صفائی حاصل ہو کر متابعت نبوی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے ہادی اور راہما ہو جائے۔ ناکہ کشف وکرامات ' تکبر' نفسانی خواہشات ' طبقات آ سانی وزشنی کے مقامات ' خلوت نشینی سے فارغ ہو کر مدینہ القلب میں ہیشہ غرق باخدا رہے۔ جو کائل مرشد ایک وم اور ایک لخط میں قدرت اللی اور اسم اللہ ذات کے نصور سے نورالدیٰ کے مقامات مکشف کرے ' وہ مرشد کائل صاحب احمان ہے ' نمیں تو مرشد پریشان ہے اور طالبوں کا راہزن' بے باطن مرشد کائل صاحب احمان ہے ' نمیں تو مرشد پریشان ہے اور طالبوں کا راہزن' بے باطن

# ابيات

مرد آن راببر بود راه خدا از یک نظر طالب کند باطن صفا طالبی باید طلب جان سوخت طالب دیدار جان افروخت

از این جنین مرشد کامل صاحب نظر فقیر طالب الله یک شود اگرچه حراران هزار بی شار- هرکه وعوت طالب بامطالب دو بکند کذاب ودروغی ودعوت اونا مسموع باطل شود مزديك عارفان وعاشقان وفقيران ودرويشان بلكه كبروهوا گفته اند که مجاب سه اند- نفس و خلق و دنیا- این مجاب عام است و خاص را نیزسه تجاب است- دیدطاعت و دید برطاعت خود فقیر فخر کرد- دید تواب و بر تواب خود مستغنی گشت و دبد کرامت و برکرامات خود راغب گردید مصنف میکوید که خاص الخاص راسه جاب است اکبر- اول افخار برنب آبائی و اجدائی خود کرد ودوم علم بی عمل خواند وسیوم ارادت بایروردگار بی تقدیق القلب برد- بدانكه مجاهده از براى مشاهده است ورياضت از براى راز است هرکه براز تمام رسد:

حیوان کے جمیعت اور نے عیال ہے۔

### ابيات

راہ خدا کا وہ راہبر مرد کامل ہو تا ہے' جو طالب کو ایک ہی نظرے باطن صفا کر دے۔ طالب بھی ابیا ہوتا جائے' جو راہ طلب میں جان کو جلا دے اور طالب دیدار بن کر جان کو روشن اور منور کر دے۔

ایسے کامل مرشد سے طالب صاحب نظر اور فقیر بن جاتا ہے' خواہ طالب مراران مرار اور بیشمار ہی کیول نہ ہوں۔ جو کوئی دعوت طالب بامطالب کو دو کرتا ہے' ۔ وہ فا اور دروغ کو ہے اور اس کی دعوت قابل شنید ہی نہیں' اور باطل ہو جاتی ہے' بلکہ عارفول' عاشقول' فقیرول اور درویشول کے نزدیک تکبر اور حرص وھوا ہے۔ کہتے ہیں کہ عجاب تین ہیں۔ فض ' فلق اور دنیا۔ لیکن سے عام مجاب ہیں اور فاص لوگول کے عجاب بھی تین فتم کے ہیں۔ عجاب کی پہلی فتم دیدطاعت ہے۔ جس سے فقیر اپنی طاعت پر فخر کرنے لگتا ہے۔ عجاب کی دو سری فتم دید ثواب ہے' جس سے فقیر اپنی طاعت پر فخر کرنے لگتا ہے۔ عجاب کی دو سری فتم دید ثواب ہے' جس سے فقیر اپنی طاعت پر فخر کرنے لگتا ہے۔ عجاب کی دو سری فتم دید ثواب ہے' جس سے فقیر اپنی طاعت کے بھروسے پر بے پرواہ ہو بیضتا ہے۔ عجاب کی تیسری فتم دید کرامت ہے' جس سے (فقیر) اپنی کرامات کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔

مصنف کتاب (فقیر ماہو) کتا ہے کہ خاص الخاص کے لئے تین حجاب اکبر ہوا تے ہیں:۔

> پہلا تجاب بیر کہ اینے آباؤ اجداد کے نسب وخاندان پر فخر کرنا۔ دوسرا تجاب بیر کہ علم بغیر عمل کے پڑھنا۔

تیرا تجاب بیر کہ بغیر تقدیق قلبی پروردگار سے ارادت و محبت رکھنا۔ (اے طالب صادق!) (اچھی طرح) جان لے کہ مجا حدہ مشا حدہ کے لئے ہے۔ اور ریاضت راز کے لئے ہے، جو کوئی کہ راز کے انتمائی مقام پر بہنچ جاتا ہے۔

البنها اينة الرَّجُوعُ إلى البندائية وط

نهایت فنافی الله و بدایت فنافی النفس- هرکه درین مقام در آید ابتداء وانتهاء اویکی گردد مینانچه خوردن او مجاهده و خواب او مشاهده کلکه خواب او بیداری و مستی او بشیاری- آنرا گرستگی و سیری برابر- و گویانی و خاموشی برابر- و درخاموشی ہفتاد هرار حکمت است که در هر حکمت هفتاد هرار سنج عبادت دوام بی رہے۔ الما أن خاموشي كمغرق باشتغال الله- اين نه خاموشي است كه بافريب خود فروشي-

مَا تُواتَى خُولِينَ رَا از خَلَق يُوشُ عَارِفَانَى كَى بُوند ابن خُود فروش

در حن باش و از باطل بیزار شو- چناسی صدیت: خدد مَاصَفًا وَدَعُ مَا حَدُولًا

هرکه باشد غیر حق از دل بشو کی رسد در معرفت بی جبتی خودمیانی بردهٔ خود را مبین خودمیانی رفت باحق شد یقین

### *اعدی*ث

"ابتداء کی طرف لوٹ آنا ہی انتهاء ہے۔" انتهاء فنا فی اللہ ہے اور ابتداء فنا فی اللہ ہے۔ اور ابتداء فنا فی النفس ہے۔

جو کوئی کہ اس مقام پر پہنچتا ہے' اس کی ابتداء اور انہاء ایک ہو جاتی ہے۔
چنانچہ اس کی خوراک مجا عدہ اور اس کی خواب مشا عدہ ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس کی خواب
بیداری اور اس کی مستی ہشیاری ہو جاتی ہے۔ اس کے لئے سیرہو کر کھانا اور بھوکا رہنا
یکساں ہے۔ اس کا بولنا اور اس کی خاموشی برابر ہو جاتی ہے۔ اور خاموشی میں سترہزار
مکمیں ہیں۔ اور ہر حکمت میں عبادات کے سترہزار خزانے ہیں' جو بھیشہ کے لئے محنت
ومشقت کے بغیر ہاتھ آتے ہیں' لیکن خاموشی وہ ہو' جو اشتغال اللی میں ہو نہ کہ دہ
خاموشی جو فریب اور خود فروشی کے لئے اختیار کی جاتی ہے۔

### بريث

جب تک بھے ہو سکے تو مخلوق سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ۔ عارف لوگ بھلا خود کو بہ تک بھول خود کو سے ہو سکے تو مخلوق سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ۔ عارف لوگ بھلا خود کو کب فروخت کرتے ہیں؟ حق میں مشغول رہ اور باطل سے بیزار رہو۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے:

### العربيث

جو صاف ہے وہ لے لے اور جو میلا ہے' اسے چھوڑ دے۔ (لیمی اچھی بات اختیار کر' بری بات چھوڑ دے)

### ابيات

حق کے سواجو پہلے بھی ہے اے ول سے دھو ڈال۔ معرفت (فدادندی) تک بغیر سعی اور جبتو کے کیسے بہنچ سکے گا؟

قوله عالى: وَاعْدَدُ دَبُّكَ حَتَّى يُارِيكَ الْيَقِينَ الْمُ مرد آنست که ظاهر دوام بتلاوت آیات وباطن بذکرالله تعالی مع الله

فرشته گرچه دارد قرب درگاه تکنجد در مقام لی مع الله

لِىٰ مَعَ اللّٰهِ وَقَتْ لَا يَسْحَرَىٰ فِيشِهِ مَلَكُ مُّ فَكَ بُ قَلَا خَبِى مُرْسَلُ الْمُ

هردم حالى ويكر- موتفي قسبل أن تتمويق مقام البتان ورويتان است.

لايشغلهم شيئ عن ذكر الله طرف ألعسين ط

و ذكر نيز دو قتم است- ذكر ماند كور و ذكر فنا في الله يغرق حضور

ا- موره الجر ما: 99

الله تعالی اور تیرے درمیان میں تو خود پردہ ہے۔ تو این آپ کو مت دیکھ۔ جب تو درمیان سے نکل گیا تو بقینا اللہ تعالی سے واصل ہو جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے: "اور این رب کی اتن عبادت کرد کہ یقین کی انتمائی منزل پر فائز ہو جاؤ۔"

مرد وہ ہے جو ظاھر میں ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت میں رہے اور باطن میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے اور مع اللہ ہو کر غرق فی الذات رہے۔

### بريث

فرشتہ اگرچہ قرب خداوندی رکھتا ہے عمراسے مقام کی منع اللّٰیط تک رسائی نیں ہے۔

### حديبث

الله تعالی کے ساتھ میرا ایک ایبا وقت ہوتا ہے ، جس میں مقرب فرشتے کی مخوائش ہوتی ہے ، نہ بی مرسل کی۔ ہوتی ہوتی ہے۔ "مرنے سے پہلے مرجاؤ" ایسے درویشوں کا مقام ہردم ان کی حالت اور ہی ہوتی ہے۔ "مرنے سے پہلے مرجاؤ" ایسے درویشوں کا مقام

#### اط برھ

کالب اللہ کو ذکراللہ کے سواکس اور چیزے دم بھر کو بھی (تشفی) مشغولیت مہیں ہوتی۔

اور ذکر کی بھی دو قشمیں ہیں۔ ایک ذکر ماندکور۔ دو سرے ذکر فنا فی اللہ بغرق ضور۔

### مديث

الْأَنْفَاسُ مَعْدُ قَدَةً كُلُّ نَفْسِ يَخْرُجُ لِغَسَيْرِ ذِكْرِ اللهِ تَعْسَالَى فَهُومُ بِينَ الْ

بريف

پس از سی سال این معنی محقق شد سخاقانی که میدم باغدا بودن به از ملک سلیمانی

جواب مصنف

به بحر غرق فی الله شوکه با خود خود نمی مانی دمی نا محرم است آنجا غلط گفته است خاقانی به بحر غرق فی الله شوکه باخود خود نمی مانی به بحر غرق فی الله شوکه باخود خود نمی مانی دمی نا محرم است آنجا فنا فی الله شود فانی

این راه مطلق با تقویت قوت تقوی است.
و تقوی بیز دو قسم است. چنانچه تقوی ظاهری و تقوی باطنی بین تقوی ظاهری بریاضت چیشم نمانی خلق غوعا بذیر بنام و ناموس مشهور و دوم تقوی باطنی سوزش دل از آتش ذکر جان کباب نزدیک خلق عاجز احوال خراب و نزد خالق غرق بیش حضور بی حجاب.

من که در ذات وی شدم قانی کی بدوی صفات او بلیم

### الاريث

(انسان کے) سائس سنتی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر جو بھی سائس نکلے وہ مردہ ہے۔

### بريث

خاقانی کو تمیں سال بعد اس معنی کی حقیقت معلوم ہوئی کہ ایک لمحہ کے لئے خدا کے ساتھ واصل رہنا ملک سلیمانی سے بہتر ہے۔

مصنف (فقيريابو) كاجواب يه هي:

فنا فی اللہ کے سمندر میں ایباغرق ہو کہ تو اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو جائے۔
وہاں تو ایک سائس بھی تجھے نامحرم کر دے گا خاقائی سے غلط کہا ہے۔ فنا فی اللہ کے
سمندر میں ایباغرق ہو کہ تو اپنے سے بھی بیگانہ ہو جائے۔ جو فنا فی اللہ کی منزل میں
فانی ہو جاتا ہے اس کو ایک لحظہ کا بھی ہوش نہیں رہتا۔

ہیر راہ مطلقا" قوت تقوی کی تقویت کے ساتھ مربوط ہے۔

اور تقوی بھی دو قتم کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک تقوی ظاهری ہے اور دوسرا تقوی باطنی ہے۔ پس تقوی ظاهری تو یہ ہے کہ خلقت کو دکھانے اور چرچ کے لئے اور نام وناموس اور شہرت کے لئے ریاضت کی جائے اور باطنی یہ کہ سوزش سے دل کباب ہو اور آتش ذکر سے جان کباب ہو' خلقت کے نزدیک عاجز اور خراب احوال' لیکن خالق کے نزدیک بحر حضور حق میں غرق بے تجاب ہو۔

#### بريث

میں جو کہ اس کی ذات میں فنا ہو چکا حول میں اس کی صفات کی طرف کیسے دیکھول۔

تقوی آزاگویند که صاحب تقوی را از چهار دسمن بیرون بر کشد- چنانچه اول و شمن طلق عام مرده دل مِنْ شَیطان سِلبَی و دویم دسمن شیطان سِلبَی ادم ان آلا تَعَسِم مرده دل مِنْ شَیطان سِلبَی ادم ان آلا تعسِم مرده دل مِنْ شَیطان سِلبَی ادم ان آلا تعسِم مرده دل مِنْ شَیطان سِلبَی ادم ان آلا تعسِم دسمن و الله تعسیم و میمن و میمن و الله میمن و میمن و

## مريث

الله م اجعلني مُظلُومًا ولا تَجعَلَى ظالِمًا و (٥)

بريت

هركه في الله گشت باقي باغدا از دوئي بكذشت باطن شد صفا

و تقوی چهار حوف است - ت ق وی - پس از حرف ت ترک و توکل و تواضع و ترجم و تلقین - و از حرف ق توی دین تربر نفس و قریب الله - و از حرف و و عظ پذیر و واحد فی الوحدت - و از حرف ی یاد حق کننده و یاری کننده با مسلمانان - و یاد ندارد آن چیزی را که یاد کرد او را خدای تعالی او را و یاری نخوابد از مخلوق - ایتا ک نگیست و ایتا ک نشته بیات کوابد از مخلوق - ایتا ک نگیست و ایتا ک نشته بیات کار در است به نفس ایر موصوف باشد صاحب تقوی است - برنفس امیروالانه سم بو است به نفس ایر -

سا- سوره يوسف ' ١٢: ١٣

٢- سوره ليس ٢٠٠٠: ١٠

ال سوره الفلق سالا ٢

٧- سوره الفاتحه ١: ۵

۵۔ الحریث

٣٠- سوره النساء ١٠ : ١٨

تقویٰ اس کو کہتے ہیں 'جو صاحب تقویٰ کو جار دشمنوں سے بچائے۔ چنانچہ اول دشمنوں سے بچائے۔ چنانچہ اول دشمن تقویٰ میر کہ عام خلقت سے جو مردہ دل ہوتے ہیں مِنْ تَنْرِ مَاخَلُق طَلِعِیٰ ہر مخلوق کے شرے۔ مخلوق کے شرے۔

اور دوسرا دسمن تقوی بید که شیطان سے: اے اولاد آدم! شیطان کی عبادت نه کرو بیشک

■ تمهارا کھلا دسمن ہے۔ تیسرا دسمن تقوی بید که نفس سے: بیشک نفس اماره بری باتوں

کی طرف کھینچنا ہے۔ چوتھا دسمن تقوی بید ہے کہ: "دکمہ دے کہ دنیا کی پونچی بہت تلیل

ہے۔" بید چاروں اللہ تعالی کے راہزن دسمن اور حریف ہیں۔ پس جو شخص خدا کے دشمنوں کو دوست رکھتا ہے 'وہ خدا کا دوست کس طرح ہو سکتا ہے؟

# 

### بريث

جو کوئی فنا فی اللہ ہو گیا وہ باقی باللہ ہو گیا۔ وہ مقام دوئی سے گذر گیا اور اس کا باطن مصفا ہو گیا۔

اور تقوی کے چار حرف ہیں۔ ت ق وی۔ اس حرف ت سے ترک توکل اور تلقین مراد ہے۔ اور حرف ق سے قوی دین ، قربر نفس اور قرب اللہ مراد ہے۔ اور حرف و سے وعظ پزیر اور وحدت فی الوحدت مراد ہے۔ اور حرف ی سے یاد حق کرنے والا ، مسلمانوں کی امداد کرنے والا یا ایس چیز نہ رکھنے والا ہو ، جو حق کو بیند نہ ہو اور مخلوق سے مدد نہ مانگنے والا مراد ہے۔ "ہم بخص سے مدد مانگنے ہیں اور تیری نی پرستش کرتے ہیں۔" جو شخص ان صفات سے متصف ہو ، وہ صاحب تقوی اور تیری نی پرستش کرتے ہیں۔" جو شخص ان صفات سے متصف ہو ، وہ صاحب تقوی اور تفس پر حکمران ہے ، ورنہ نفسانی خواہشات ہیں گرفار ہے۔

این نباشد متفی در طلب زر تقوی آزا دام گردانی بنر

قوله 'تعالی اکتاً مُرُوق آالتا سربائی با آسیر و تنفستی کا آنفسکم لا بدانکه درویش بخ حرف است و روی ش بی از حرف و درو دارد و از حرف ر راست دین باشد و از حرف و وحدانیت لاشریک له از شرک بر آید و از حرف ش شرم دارد از نافرموده بر آید و از حرف ش شرم دارد از نافرموده خداور سول خدا صاحب شریعت بی هرکه بدین صفت موصوف باشد مستغنی کا بختاج درویش والانه مختاج درویش - خاصیت وعوت ، مح قرآن بیشوا بادی را برم معتبر هردوجمان -

منقی بی نظم ورنج و ول سلیم زاحد و علیه بود مرد کریم

ا- سوره النقره ٢: ١٣٣ ١ - سوره النبا ٢٨: ١١

#### پريث

مال ودولت کا طلبگار متقی نہیں ہو آ۔ (بلکہ) اس کا تقویٰ اور پر ہیزگاری تو اس
کو دولت کے جال سے دور رکھتے ہیں۔ اگر تو ہنرمند ہے تو سمجھ لے۔
ارشاد خداوندی ہے: "کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کا تھم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول
حاتے ہو؟"

(اے طالب صادت!) جان لے کہ لفظ درولیش میں پانچ حرف ہیں۔ و'ر' و' ک' ش ۔ پس حرف و سے مراد سے ہے کہ وہ درد رکھتا ہو۔ اور رسے مراد راست دین ہو' اور حرف و سے مراد وحدائیت لاشریک لہ' ہے۔ لینی شرک سے دور رہتا ہو۔ اور حرف کی سے مراد سے کہ یاد حق کرنے والا ہو۔ اور حرف ش سے مراد سے کہ یاد حق کرنے والا ہو۔ اور حرف ش سے مراد سے کہ یا وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم کرنے والا ہو۔ پس جو درولیش ان صفات سے متصف ہے' وہ مستغنی اور لایخاج درولیش ہے' وہ بیاج دولیش ہے' وہ مستغنی اور لایخاج درولیش ہے' وہ بیاج درولیش ہے۔ بحر قرآن کی دعوت دونوں جمان میں معتبر' ھادی' راہر اور بیشوا ہے۔

### پيٽ

منقی کو غصہ اور رنج نہیں ہوتا' اس کا ول سلیم ہوتا ہے۔ وہ زا حد' عابد اور مرد کریم ہوتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے: "بیشک فوزوفلاح اہل تقویٰ ہی کے لئے ہے۔"

(اے طالب حقیقی!) جان لے کہ نفس نقصان پنچائے والا دسمن عان ایمان کا چور ' بیشہ را ہزئی کرنے والا مرر پنچائے والا اور شیطان سے منفق ہے۔ جس شخص کے وجود میں نفس امارہ بادشاہ ہے۔ اور شیطان وزیر ہے ' وہ مطلق گراہ ہے۔

رباعي

بدام آور که این طرفه شکاریست به از نفسیکه با تو همنشین است ترا بانفس كافر كيش كاريست اگر مار سيد در آستين است

بدانکه آدی را بسیار علم خواندن فرض عین نیست الکه فرض و واجب و سنت و مستحب و از گناهان بیرون آمدن و از خدار سیدن وخدای تعالی را بقدرت علیم و بصیر و سمیح و حاضر ناظر دانستن فرض عین است و خاص علم حق تعالی اینست که قدم نمادن ، ممکان نیک یختی و برآمدن از قر و غضب انش حتی بدانکه علم سه حوف است و و است و از مرف ع علیم آلوندیک مکا بدانکه علم سه حوف است و و از مرف این از مرف ع علیم آلوندیک مکا کن مکا کن مکا و از مرف این این و از مرف این مکا کن مکا کن مکا این و از مرف می مکاکان مکا مکان مکا این و از مرف این مکا کن مکال این و و از مرف این مکال این و از مرف می مکاکان مکا مکان مکان مکا این و از مرف این مکال این و این مکال این و از مرف این و مکان این و و این مکال این و مکان و مکان این و مکان این و مکان این و مکان این و مکان و مک

إبيت

علم را آموز اول آخرش المبنا بيا جابلان را ييش حضرت حق تعالى نيست جا

مريث

طلك العِسلِم فَرِلْجَ ذَعَ الْمُ عُسلِم وَمُسلِم وَمِسلِم وَمُسلِم والمُسلِم وَمُسلِم وَمُسلِم وَمُسلِم وَمُسلِم وَمُسلِم وَمُسلِم و مَسلِم وَمُسلِم وَمِسلِم وَمِسلِم وَمِسلِم وَمِسلِم وَمِسلِ

٢- موره المرال ٢٠١٠ : ٩

٧- مظلوة ابن ماجد

ا- سوره العلق ۹۲:۵

שב שנום ונוקיוני ישוש: מי

### رباعي

بختے کافر خصلت والے نفس سے واسطہ پڑا ہے۔ اس کو اپنے جال میں پھنا ہے۔ اس کو اپنے جال میں پھنا ہے، کیونکہ میر بہت عمدہ شکار ہے۔ اگر ایک سیاہ ناگ تیری آستین میں ہے، تو وہ اس سے بمترہے کہ تو اپنے کافر نفس کو ہم نشین کرلے۔

(اے طالب صادق!) جان لے کر آئا آدی کے لئے بہت علم پڑھنا فرض میں نہیں ہے ، بلکہ فرض و واجب وسنت مستحب کناھوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کو قدرت کے ساتھ علیم وبصیروسمیج اور حاضر ناظر جاننا فرض مین ہے۔ حق تعالیٰ کا خاص علم یہ ہے کہ نیک بختی کے مکان میں قدم رکھا جائے۔ اور قرر وغضب اور نفس کی سختی کو جھہ ٹر دیا جائے۔

(اے طالب حقیق!) جان لے کہ علم کے تین حوف ہیں۔ ع ل م م بی ہر حرف علی حرف ہیں۔ ع ل م بی ہر حرف کے سکھایا ، جو اسے معلوم نہ تھا اور حرف ل سے: اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں ، پس اس کو وکیل پکڑو۔ اور حرف م سے محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم تم میں سے کمی کے باپ نہیں ، بلکہ وہ رسول خدا اور خاتم النہیں ہیں۔ اور اللہ تعالی کو ہر شے کا علم ہے ، مراد ہے اور اس علم پر مضبوط رہ۔ ک

### بريث

پہلے علم کو سیکھ اوراس کے بعد اس مقام پر آ جا کیونکہ جاحلوں کے لئے حق تعالیٰ کے دربار میں کوئی جگہ نہیں ہے۔

> احديث "برايك ملمان مرد اور غورت پر علم حاصل كرنا فرض ہے۔"

مراد از علم توحید و معرفت النی است از برای آنکه بعضی اصحاب نبی الله که ظاهر علم نمی داشتند و باسم الله مشغول وغرق بودند و بنانکه آرد را در آب خلط کرده می نوشیدند که مبادا از ذکر الله غفلت نشود- و از اصحابان مر تبط ظاهر عالم مجتمد روایت و عالم تابع مجتمد فایق تر نباشد که مر تبئه اصحابان عظیم است - پس علم بعمل است - علاء عامل نه بعلم علاء عامل -

علماء پیست؟ و فقیر کیست؟ برسم علماء نام علم است و علم دانستن را گویدد و برسم فقیر نام الله است و در میان دانستن و نام الله فرق است و چنانچه دانستن و نام الله فرق است و چنانچه دانستن ادب و نام الله امر-

قوله على: وَاللَّهُ تَعَلَى عَالِبٌ عَلَىٰ اكْرُوهُ وَ (١)

# مريث

الْاَمُو فَوْقَ الْاَدْبِ ط

علم وفقر هردو برحق است- ان علم وفقركه خلاف نفس وترك از دنیا وجدانی از

LA: ۲۸ ' م عدده ا

ا۔ سورہ یوسف ' ۱۲: ۲۱: ۲۱

الله علم سے مراد علم توحید اور معرفت اللی ہے۔ اس لئے کہ رسول کریم صلی
الله علیہ و آلہ وسلم کے بعض صحابہ کرام فاهری علم نہیں رکھتے تھے۔ صرف اسم الله
زات میں مشغول اور مستغرق رہا کرتے تھے۔ چنانچہ (ان میں سے بعض) آئے کو پانی
میں گھول کر پی لیا کرتے تھے کہ مبادا ذکراللی سے غافل نہ ہو جائیں۔ صحابہ کرام کا
مرتبہ مجمد علمائے ظاهری روای سے بڑھ کر ہے اور تالع مجمد عالم کا مرتبہ بھی فایق تر
نہیں ہے کیونکہ صحابہ کرام کا مرتبہ عظیم ہے۔ پس معلوم ہوا کہ علم عمل پر موقوف
ہے۔ علماء کو عامل ہونا چاہئے نہ کہ علم کے بل ہوتے پر علمائے عامل کے

عالم اور فقير ميں فرق

علاء کے کہتے ہیں؟ اور فقیر کون ہے؟ علاء کے نام کے ساتھ علم ہے۔ اور علم کے معنی جاننا ہیں۔ لیکن فقیر کے نام کے ساتھ اسم اللہ ہے۔ پس علم اور اسم اللہ اسم اللہ اسم اللہ ذات کے امر ہیں۔ ذات میں ایبا ہی فرق ہے 'جیسے اوب کے جائے اور اسم اللہ ذات کے امر ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے: "اللہ تعالی اپنے امریر غالب ہے۔"

### صريره

"امراور علم اوب سے براھ کر ہے۔"

شیطان نے علم کا ادب ملحوظ رکھا۔ لینی اللہ تعالی کے سواکسی کو سجدہ نہ کیا'
لیکن اللہ تعالیٰ کا تھم بجانہ لایا۔ اور نافرمان ہوا اور رحمت خدادندی سے محروم رہ کر
لعنت کے مرتبے کو پہنچا۔ ارشاد باری تعالی ہے: "اور بھھ پر میری لعنت ہے اس جزا کے
دن تک۔"

علم اور فقر دونوں برحق ہیں۔ لیکن علم وفقر نفس کے خلاف ترک دنیا عیطان

شیطان ترک و نوکل و صبر وشکر علم شریعت ذکر کنی معرفت طلب و حب مولی اینست بقرب الله تعالی علم و فقر اولی و از علمی که حاصل شود غردنیا و جاه و از غروجاه دنیا دردل بیداشود سیای تباه حرص و حسد و کبروریا و رشوت و عجب و نفاق و کینه و بغض این علم انبیاع و اولیاء نداشت.

باهواً! بهر از خدا از زن باز آ هرچه باشد غير حق از دل كن صفا

هرکه از خدا ورسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمی ترسد ، هر آنکس علماء و فقیر چه طور باشد ؟

قوله نقالی بسم تَقُونُونَ مسالًا تَفَصَدُونَ الله فقر را بدا شود بدانکه از علم علماء می شود صاحب بروایت و از اسم الله فقر را بدا شود هدایت است مراتب انبیاء وادیاء است هدایت است و روایت از برای هدایت است مراتب انبیاء وادیاء است والست والست الله والیاء علما را این است درجات هرکه علم را از سر گیرد سر علم حرف عین مجنشد عارف بالله شود مراتب اعلی علین و هرکه علم را از متوسط بگیرد متوسط علم حرف است و از حرف ل است و از حرف ل لایخاج شود و هرکه ایخاج شد دل او متقی مستغنی لاین دیدار شود و هرکه علم را از انهاء بگیرد انهائی علم حرف م است و از مراتب مروان شود و هرکه علم را از انهاء بگیرد انهائی علم حرف م است و از مراتب مروان خدا سر محض حشبه بدید صاحب علم و تقوی علم کلام حق است و ولالت خدا سر محض حشبه بدید صاحب علم و تقوی علم کلام حق است و ولالت

ا- سوره الصت " ۲: ۲

١١ - موره المحادل م ١٠

سے جدائی' ترک ' توکل ' صبر اور شکر سکھا تا ہے۔ اور شریعت کا علم ذکر ' فکر ' معرفت طلب اور حب خداوندی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس قتم کا علم وفقر اعلیٰ ہے ' جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت پیدا کر تا ہے۔ اس کے برخلاف جس علم سے دنیاوی غرور اور جاہ پیدا ہو اور دنیاوی غرور وجاہ سے دل میں سیابی پیدا ہو کر نبابی آئے اور حرص ' حسد ' کبر' ریا' رشوت ' خودبندی ' نفاق اور کینہ و پخض پیدا ہو۔ ایسا علم انبیاء "اور اولیاء "کو حاصل ریا' رشوت ' خودبندی ' نفاق اور کینہ و پخض پیدا ہو۔ ایسا علم انبیاء "اور اولیاء "کو حاصل نہ تھا۔ (بلکہ انہیں پہلی فتم کا علم و فقر حاصل تھا)

### ببيت

اے باھو ! فدا کے لئے عورت لینی غیر کی یاد سے باز آئیونکہ جو کھ اللہ کے سوا ہے اس سے ول کو صاف کر لے۔ جو شخص خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے نہیں ڈر آئوہ عالم اور فقیر بھلا کس طرح ہو سکتا ہے؟ ارشاد خدادندی ہے: "جو کھ کرتے نہیں 'اسے کتے ہی کیوں ہو؟"

(اے طالب صادق!) جان کے کہ علم سے علماء صاحب روایت بنتے ہیں اور اسم اللہ سے فقیر کو ہدایت حاصل ہوتی ہے اور روایت ہدایت کے لئے ہوتی ہے ' جو انبیا' اور اولیاء کا مرتبہ ہے۔ انبیا' واولیاء اور علماء عال کا علم او دُنواالَّحِلَم دُرُجاتِ والا علم اور اولیاء کا مرتبہ ہے۔ انبیا' واولیاء اور علم کا مرحف ع ہے 'جو عین بخشا ہے ' قو وہ عارف باللہ بن جاتا ہے۔ اور اسے اعلیٰ ترین مراتب عاصل ہو جاتے ہیں۔ اور جو مخص علم کو وسط سے جو کہ ل ہے ' پکڑتا ہے ' تو اسے حرف ل لایخاج بنا رہتا ہے۔ اور اور جو ایکا جو لایخاج ہوگیا' اس کا دل متی ' مستعنیٰ اور لالین دیدار بن جاتا ہے۔ اور جو کہ علم کو اخریر سے 'جو کہ حرف م ہو جاتا ہے۔ اور جو کہ علم کو اخریر سے 'جو کہ حرف م ہے ' پکڑتا ہے۔ تو م سے مرمردان خدا کے مراتب بخشا ہے ' اخریر سے 'جو کہ حرف م ہو جاتا ہے۔ اور جو کہ علم کو اخریر سے 'جو کہ حرف م ہو جاتا ہے۔ تو م سے مرمردان خدا کے مراتب بخشا ہے ' اخریر سے 'جو کہ حرف م ہو جاتا ہے۔ تو م سے مرمردان خدا کے مراتب بخشا ہے۔ اور محض حبید ' لئد صاحب علم اور تقویٰ ہو جاتا ہے۔

علم كلام حق ہے اور حق كى دلالت كرما ہے۔ يس جو شخص حق سے بركشتہ ہو

بی کند پی طرکه از حق برگشت و حکم حق بجا نیاورد و بمثل ابلیس اکناخین مِّتُهُ گفت- از حرف ع عاق و از حرف ل لادين در طلب رشوت و از حرف م مراجعت نموده بنفس و حوا این حمه شامت از غلبات نفس و طمع و رص از آفت حب دنيا است ترك السدنيا رأس كل عِبَادَةٍ وَحُسِ الدُّنْيَا لَأُسْ كُلِّ خَطِئِيَةً وَا

هی علمی بهتر از تغییر نیست هیچ تغییری به از تاثیر نیست

تفس پرست همه کس غذاپرست کم کس-شهوت و غصه وطع و هوا و حرص و زینت زریانی آر کاشوی آدمی بیکبار۔

بدانکه نفس وفت شهوت دبوانه می عقل بمثل چهار پاید حیوان است. و نفس بوقت غضب مطلق شرو شیطان است و نفس بوقت گرسکی درنده بی اختیار حیران است- و نفس بوقت سیری درانا فرعون دوران است- و نفس بوقت سخاوت بخیل بمثل قارون نافرمان است- نفس را بیج علای نیست- مرفل تفس لفسل و یا بنالع و یا بفرمانبرداری و یا در عبادت مطمئنه می شود- و از مانیر اسم الله و بذكر الله و بده صفت قلب پن عصيكه ده صفت قلب ندارد اگرچه تمام عمر بریاضت سر . سنگ زند ٔ نفس تابع نگردد و در حکم نیاید و ده صفت قلب این اند:

ا- عين العلم شرح زين الحلم از حضرت ملا على قارى و جامع الصغير از علامه سيوطي

کیا اور عکم حق بجا نہیں لایا ' بلکہ شیطان کی طرح اس نے آنا جیر میں اس سے بہتر ہوں) کہا ' وہ ع سے عاق ' حرف ل سے طلب رشوت میں لادین اور حرف م سے نفس وہوا کی طرف لو منے والا بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ فلبات نفس ' طمع اور حرص کی شامت ہے۔ اور ان سب کی جڑ بمو جب اس حدیث کے حب دنیا ہے۔ جس طرح ترک دنیا تمام عبادتوں کی جڑ ہے ' ای طرح حب دنیا تمام گناہوں اور خطاؤل کی جڑ ہے۔

#### پريت

۔ کوئی علم تفیر قرآن کے علم سے بہتر نہیں ہے (اور) کوئی تفیر آثیر سے بردھ کر نہیں ہے۔۔

نفس پرست تو سبھی لوگ ہوا کرتے ہیں الیکن خداپرست بہت کم ہوتے ہیں۔
شہوت عصد طبع حرص وہوا اور زینت کو روند ڈال اگا تو یکبارگی مرد بن جائے۔
(اے طالب صادق!) (اچھی طرح) جان لے کہ نفس شہوت کے وقت چوپایہ حیوان کی طرح بے عقل اور دیوان ہو جاتا ہے۔ اور نفس غصہ کے وقت شروشیطان مطاق سے ان میں کو ان کی موق سے افتیار اور حمران درندہ اور میری کے

مطلق بن جاتا ہے اور نفس بھوک کے وقت بے اختیار اور جران درندہ اور سیری کے وقت تکبر کرتے ہوئے فرعون دوران بن جاتا ہے۔ اور سخاوت کے وقت قارون کی طرح بخیل اور نافرمان بن جاتا ہے۔ نفس کا علاج اس کے سوا اور پچھ نہیں کہ اس کو قت قتل کر دیا جائے۔ یا اے اپنا تالع اور فرمانبردار بنا دیا جائے یا وہ عبادت میں رہ کر

مطمنید بن جائے۔

اسم الله ذات اور ذكر اللى سے قلب ميں حسب ذيل دس صفات پيدا ہوتى بيرا ہوتى بير الله على الله فات بيدا ہوتى بير بير بير و فخص قلب كى بير دس صفات نہيں ركھنا خواہ سارى عمر رياضت ميں سر بير بير بير مار مارى عمر رياضت ميں سر بير بير مار مار مار م ميں نہيں آئے گا۔

اول قلب از تاجیراسم الله بمثل آفاب روش گردد و پیج تاریکی در دجور نماند-و دوم آنکه قلب از مانیر اسم الله دریای عمیق شود و آنچه در دریا افتد کید

و سويم آنك قلب از تاثيراسم الله بر آتش عشق شودكه غيرلاسوى الله را سوخته

و چهارم آنکه قلب از تاثیراسم الله پخشمنه آب حیات شود- و هرکه از پخشمنه آب حیات قلب بنوشد عیات ابدی یا بد بیخیبی القلب وییبیت النفس این را خصر فلب گویند۔

و پیجم آنکه قلب از تاثیر اسم الله بمثل معدن کان جودکه ظاهر باطن غرق

و عشم آنکه قلب بمثل طلسمات و از تاثیر اسم الله طلسمات را بسوخت از المرس من ويافت صاحب قلب سمج

و بفتم أنكه قلب از تاثيراسم الله بمثل أئينه هر حقيقت راه رونمايد هر آئينه-و بشم آنکه قلب از تاجیراسم الله روش چراغ که چراغ از چراغ روش شود-و منم آنکه قلب از تاثیر اسم الله گیاه پژمرده باب ذکرالله باران رحمت زنده

و دہم آنکہ قلب از تاثیر اسم اللہ اصل قلب بوصل قرب اللہ کہ دوام بر نظر الى الله- ابن قلب را نظر منظور حن حضور اللي كويند

اور قلب کی دس صفات سے ہیں:

قلب کی بہلی صفت: قلب اسم اللہ کی تاثیرے آفاب کی طرح روش ہو جاتا ہے اور وجود میں کسی فتم کی تاریکی نہیں رہتی۔

قلب کی دو سری صفت: قلب اسم الله کی تاثیر سے گرے دریا کی طرح ہو جاتا ہے اور جو کچھ دریا میں گرتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔

ہے در او پالے اور یہ ماری مان میں اللہ کی آئیرے عشق کی آگ ہے بھر جاتا قلب کی تبییری صفت: قلب اسم اللہ کی آئیرے عشق کی آگ ہے بھر جاتا ہے' جو ماسوی اللہ کو جلا دیتا ہے۔

ہے ہو ہوں اللہ و ہو رہا ہے۔

قلب کی چوتھی صفت: قلب اسم اللہ کی آثیر سے پہشمنہ آب حیات بن جا آ
ہے اور جو کوئی قلب کے اس پہشمئہ آب حیات سے پی لیتا ہے وہ حیات ابدی پا لیتا
ہے۔ اس کا دل زندہ اور نفس مردہ ہو جا آ ہے۔ اس کو خضر قلب کتے ہیں۔
قلب کی پانچویں صفت: قلب اسم اللہ کی آثیر سے سخاوت کے کان کا معدن بن جا آ ہے ، جس سے ظاھروباطن میں عبادت معبود میں مستغرق رہتا ہے۔
قلب کی چھٹی صفت: قلب طلسمات کی طرح بن جا آ ہے اور پھر اسم اللہ کی قلب کی چھٹی صفت: قلب طلسمات کی طرح بن جا آ ہے اور پھر اسم اللہ کی

قلب کی چھٹی صفت:۔ قلب طلسمات کی طرح بن جاتا ہے اور پھر اسم اللہ کی تاثیرے طلسمات کو آتش محنت ومشقت سے بھسم کر دیتا ہے اور خزانہ پالیتا ہے۔ قلب کی ساتویں صفت:۔ قلب اسم اللہ کی تاثیر سے ہر حقیقت راہ کو آئینے کی طرح دیکھ لیتا ہے۔

قلب کی آٹھویں صفت:۔ قلب اسم اللہ کی تاثیر سے چراغ روش کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔

قلب کی نوس صفت: قلب اسم اللہ کی تاثیرے مردہ گھاس کی طرح ذکر اللی کے باران رحمت کے پانی سے حرا بحرا ہو جاتا ہے۔

قلب کی وسویس صفت: قلب اسم الله کی تاثیرے قرب اللی کا واصل بن جاتا ہے، جس کے مرفظر ہمیشہ اللہ کی ذات رہتی ہے۔ ایسے قلب کو منظور حن اور حضور اللی هرکه این ده صفت قلب دارد ٔ هر چهار عناصر یکی گردند و یک وجود شوند ٔ چنان غرق که نه آنرا یادماند شیطان و نه نفس بجرحق تعالی۔

# رباعي

فقر دعوت ابتداء و انتاء هر یکی واضح شده از مصطفی هرکه را رخصت نباشد از رسول معرفت حق کی رسد وحدت وصول

## حديث

اقتلقًا أنفسكم بسيفي المتجاهِدة م

در وجود آدمی نفس غیب را مسیف غیب جوع و محبت سوزش آتش اسم الله به شیخ غایب مجاهده بیک مرتبه نفس را قل کرده ٔ هردو عالم در قید آورده شوند-

## ايبات

کی تواند کشت نفس با ہوس مرکہ این تفوی ندارد آن زنی این جونبین تفوی بود باطن صفا این جونبین تفوی بود باطن صفا عارفان را غیرت از جبرت بود

آن جمان و این جمان است یک نفس کار مردان است تفوی باطنی تفوی مردان است تفوی باطنی تفوی مردان مرد دشکر راضی با غدا مدا تنوی باشد ال سوی غیرت بود

ا۔ الریث

کہتے ہیں۔

ہروہ شخص جو قلب کی ہے دس صفات رکھتا ہے' اس کے چاروں عضر ایک ہو جاتے ہیں اور یکوجود ہو جاتے ہیں۔ وہ یاد اللی میں اس طرح منتغرق رہتا ہے کہ حق تعالیٰ کے سوانہ اسے شیطان یاد رہتا ہے اور نہ نفس۔

## رباعي

فقر دعوت کی ہر ایک ابتدا و انتما حضور علیہ العلوة والسلام کے اسوہ حسنہ سے واضح ہو جاتی ہے۔ جس کو بارگاہ مصطفوی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے اجازت نہ ہو' وہ معرفت خداوندی حاصل نہیں کر سکتا اور نہ وہ وصال وحدت تک پہنچ سکتا ہے۔

### حديث

"معاصد كى تكوار سے اسيے نفول كو بلاك كرو-"

انسان کے وجود میں نفس غیب کو بھوک ' محبت' اسم اللہ ذات کی آگ کی سوزش اور مجامدہ کی غائبانہ تلوار سے مکبارگی قتل کر کے ہر دو جمان کو قید میں لا سکتے ہیں۔ بیں۔

### ابرات

وہ جمان اور سے جمان ایک نفس کے برابر ہے۔ تو ہوس والے نفس کو کیسے مار سکتا ہے؟ باطنی تقویٰ افتیار کرنا مردان خدا کا کام ہے۔ جو کوئی سے تقویٰ نہیں رکھتا وہ مرد نہیں ایک عورت ہے۔

متقی صبر وشکر کے ساتھ رضائے اللی پر راضی رہتا ہے۔ ایسے تفویٰ سے باطن کی صفائی مواجو کی صفائی مواجو کی صفائی ماکن صفائی عاصل کرنا ہی اصل تفویٰ ہے) اللہ کے سواجو

باهو بهر از خدا بی کام باش کب بلب بسته زبان آرام باش

بدانکه چون دعوت شروع کند ' بوقت خواندن چیم خود را بیوشد و در تفكر در آيد كه از خدای تعالی كدام چيز بهتر است كه برای وی می خوانم و آنرا مسخرکتم۔ لیں اگر می واند کہ ہمہ چیز کہترو از هر دوجهان لازوال خدای تعالی بهتر۔ پس

دعوت برای خدای تعالی بخواند وخدای تعالی را برخود مهریان و خوشنود رضامند

# مَنْ لِسَّهُ الْمُعُولَىٰ قُلَسَهُ الْكُلُّلُ طَ

چون بمراتب كل رسيد ونيا و عقبي در نظر او جزو ماند وجزو درقيد آوردن چه مشکل - اما لایق وعوت وجود نه بجست کار دینی و دنیوی بیشین باشد که آزا اسم العظم در عمل صاحب عامل - و از تاثیر اسم الله زبان سیف الله فقیر کامل که روزوشب خواندن دعوت هراران هرار از آن بهتر است توجئه فقير كامل مكبار و اسم اعظم که در قرآن هم است یافته می شود از سی حرفی که درسی حرفی اسم العظم است. حركه اول حرف اعظم را درعمل آرد بعد ازان اسم اعظم را بخواند كه خواننده معظم عامل كامل كردد-

کھے ہے' وہ تیراغیرہے۔ عارفول کو تیرے غیرے وحشت اور جیرت ہوتی ہے۔ اے باھو اِ خدا کے لئے لذات دنیا کو ترک کر دے۔ لبوں کو بند کر کے زبان کو

آرام دے۔

(اے طاآب صادق!) جان لے کہ جب انسان دعوت شروع کرے ' و پر سے وقت اپنی آئھوں کو برند کرکے سوچے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بہتر ہے ' جس کی فاطر میں پر سوں اور اسے مسخر کروں۔ پس آگر وہ یہ جانے کہ تمام چیزیں ادنیٰ ہیں اور دونوں جمان سے بردھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پس وہ خدای تعالیٰ ہی کے لئے پر سے اور اس کو ایپ اوپر مہران ' فوش اور رضامند کرے۔ کہ

### حديث

### "جس كامولى ہے اس كاسب يجھ ہے۔"

جب وہ کل کے مراتب پر پہنچ جاتا ہے ' تو دنیا و آخرت اس کی نظروں میں جزو دکھائی دینے گئی ہے۔ پس جزو کو قید میں لانا کیا مشکل ہے ؟ لیکن وعوت کے لاہق وجود کو دینی اور دنیاوی کامول کے لئے وعوت نہیں پڑھنی چاہئے ' کیونکہ عامل کو عمل کے دوران اسم اعظم ہاتھ آ جاتا ہے اور اسم اللہ کی تاثیر سے نقیر کامل کی زبان اللہ تعالیٰ کی تلوار بن جاتی ہے۔ کامل و مکمل کی میکبارگی توجہ مرارها وعوتوں کے شب وروز پڑھنے تلوار بن جاتی ہے۔ کامل و مکمل کی میکبارگی توجہ مرارها وعوتوں کے شب وروز پڑھنے سے بہتر ہے۔ جو اسم قرآن شریف میں گم ہے ' وہ تمیں ' حدف سے معلوم ہو سکتا ہے ' کیونکہ انہی تمیں ' حدف سے معلوم ہو سکتا ہے ' کیونکہ انہی تمیں ' حدف میں اسم اعظم ہے۔ جو کوئی پہلے حرف (اسم) اعظم کو معلوم کرتا ہے اور بعد ازاں اسے پڑھتا ہے ' تو پڑھنے والا عامل کامل اور معظم بن جاتا

بريث

بر زبان الله و در دل گاؤ خر این بیشی تنبیع کی دارواز (۱)

بدانکه هرکه ملک ولایت بهفت اقلیم در قیر آورد از امداد دعای فقراء است. و هرکه سعادت ابدی و دولت سرمدی یافت و بادشای بائیدار قائم مقام تا روز قیامت تمام از برکت فقراء یافت.

رباعي

بر دردرولیش رو هر صبح وشام تا ترا حاصل شود مطلب تمام گر ترا برسر ذند سر پیش نم هرکه داری در ملک درولیش ده

خاصیت دعوت ، محر قرآن بیشوا ٔ بادی ٔ ربهر ٔ معتبر هر دوجهان- دعوت جزو کل ددعوت ذکر ددعوت فکر تجلیات روز نورالله ، دعوت منتنی فقیرولی الله-

ا۔ این شعر از مولانای روم است۔

#### بريث

زبان پر تو اللہ اللہ کے اور دل میں گائے گدھے لینی ونیاوی خیالات ریک رہے ہوں " تو الی تنبیج سے بھلا کیا اٹرات مرتب ہوں گے۔

(اے طالب حقیقی!) (اچھی طرح) جان لے کہ جو شخص ملک وولایت کو قبضے میں لاتا ہے، وہ فقراء کی دعاؤں کی مدو سے لاتا ہے۔ اور جس کسی کو سعادت ابدی اور وائی دولت حاصل ہوئی (وہ فقیر کی دعا سے طی) اور بادشاصت کی پائداری اور روز قیامت تک اس کا بر قرار رہنا سب کچھ فقراء کی برکت سے ہوتا ہے۔

### رباعي

درولیش کے دروازے پر صبح وشام حاضری دے ' ماکہ تجھے تیرے تمام مقاصد حاصل ہو جائیں۔

اگر تیرا پیر تجھے سر پر بھی مارے ' تو بھی اینا سرایٹے پیر کے آگے جھکا۔ (اور) جو کچھ تیرے پاس ہے ' وہ دردلیش کو دے دے۔

درویش میں لفظ د' ر' و' ی' ش کے ان پانچ حروف کے مطابق پانچ اوصاف ہونے چاہئیں۔ پس حرف و سے درو' اور حرف ر سے راست دین' اور حرف و سے واحد دروحدت وحدہ' لاشریک لہ' ہے۔ لینی شرک سے دور رہتا ہو اور حرف ی سے مراویہ ہے کہ یاد حق کرنے والا ہو۔ اور حرف ش سے مراویہ ہے کہ نافرمودہ خدا اور صاحب شریعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم کرنے والا ہو (پس) جو درویش ان صفات سے متصف ہے' وہ مستغنی اور لایخاج درویش ہے' ورنہ مختاج (اور عاجز) درویش ہے' ورنہ مختاج (اور عاجز) درویش ہے۔

بحر قرآن کی وعوت کی خاصیت سے ہے کہ وہ (درولیش) دونوں جہان میں معتبر' ہادی' راہبر اور پیشوا ہے۔ (اس کے علاوہ اور دعو تیں سے بین) دعوت جزو کل' دعوت ذکر' دعوت فکر تجلیات روز نور اللہ اور دعوت منتمی فقیر ولی اللہ۔ بريث

مرد مرشد ابل وعوت حق حضور مرشد خودبین بود ابل الغرور

بدانکه صاحب منتی وعوت اگر جانب کسی نظر باجذب و قر و غضب کند ، بحکم خدای تعالی عزوجل همون ساعت و یا هموندم و یا همون روز از جان بی جان مرده گردد که جذب و قر فقراء نمونه قر خدای تعالی است و اگر جانب کسی نظر جذب باخلاص خاص کنند ، هر آنکس زنده قلب مولی طلب خاص باخدای تعالی اضلاص شود -

بدانکه اکثر مردم می گویند که پیر من خس است مگر اعتقاد من بس است و از راه کج و بی منفی و بی عقلی و از جهل نا دانستگی گویند و اصل حرف این است که پیر من صاحب اسرار خاص الخاص است و اعتقاد من بس است به بدانکه از دعوت در قید آوردن جنونیت و موکلان و دعوت حضوریات مخرات حاضرات ارواح مقدس انبیاء و اصفیاء و اتقیاء و اولیاء و غوث و قطب و شداء و خاکیان ایل اسلام می باید که خوانده در دعوت کامل عامل شهروار مقدم می باید که خوانده در دعوت کامل عامل شهروار و

ا- سوره اليقره ٢٠ : ٢٥٧ ١٠ سوره يونس ١٠ : ١٢

ارشاد باری نعالی ہے:۔ "اللہ ایمان والوں کا والی اور دوست ہے ، جو ان کو اندھروں سے روشت کی فرف نکالیا ہے۔"

وعوت سے صاحب نظر اور تمام جمان کو پکڑنے والا ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ "خبردار! بیشک اولیاء اللہ پر نہ کچھ رنج وخوف ہو گا اور نہ وہ مجھی غمگین ہول گے۔"

#### بريث

حق کی حضوری کی دعوت دینے والا مرشد کامل ہوتا ہے۔ خود کو دیکھنے والا مرشد مغرور اور متکبر مرشد ہوتا ہے۔

(اے طالب صادق!) جان لے کہ صاحب منتی دعوت اگر کسی کی طرف جذبہ '
تہر اور غضب کی نگاہ سے دیکھے ' تو تھم خدائے بردگ وبرتر سے وہ ای دم' ای گھڑی
اور یا ای روز جان سے بیجان مردہ ہو جائے گا' کیونکہ فقراء کا جذبہ اور غضب قرالی کا
نمونہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کسی کی طرف خاص اخلاص ولطف سے نگاہ جذب کریں' تو
اس مخض کا ول ذندہ ہو جاتا ہے اور اس میں اخلاص اللی آ جاتا ہے اور اس میں مولیٰ
کی طلب خاص بیدا ہو جاتی ہے۔

(اے طالب صادق!) جان لے کہ اکثر لوگ کما کرتے ہیں: کو میرا پیر و مرشد ادنی اور ناچیز ہے، گر میرا اعتقاد ہی میرے لئے کانی ہے۔ وہ یہ بات بے عقلی، نادانی، جمالت کی اور لاعلمی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اصل بات یوں کمنا چاہئے "کہ میرا پیر صاحب امرار خاص الخاص ہے۔ اور میرا اعتقاد کانی ہے۔"

(اے طالب حقیق) جان کے کہ دعوت سے جنونیت اور موکلوں کو مقید کیا جاتا ہے اور دعوت کے ذریعے حاضرات کا مخر کرنا اور انبیاء' اصفیاء' اتقیاء' اولیاء' عوث' قطب اور شمداء کی ارواح مقدمہ کو حاضر کرنا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس مطلب

وقت شب بسرویک قبر رودو برگرد قبر بخواند کی اگر روحانیت حاضر شود و موكلان اشاره كند و يا از الهام و يا ازراه قدم باذن الله دوحاني متكلم شود و يا از ويم خيال از هر طريق كارى . مطلب مقصود رسد بهتر و الانه معلوم شدكه صاحب روحانیت عالب است و یا آزا از دولت و تعت کلام الله تورالله می رسد- ازین اہل کند- پس خواننده را بایدکه برقبر سوار شود مثل سواری اسب که بر روحانی بار غالب آید گران تراز گرانی کوه و نیزیک خس وروست دارد بمثل تازیانه و یا بمثل شمشیرو یا بمثل کرز و آنچه داند از قرآن بخواند و بر قبرزند- کیل آن روحاتی که زخم خورد برفور بیش حضرت صلی الله علیه و آله وسلم سرور كائنات فريادي رود بمون ساعت كاربسة بكثايد و ياخواننده بموندم . ممرد و یا . مقصود مطلب دین و دنیوی برسد و بگیرد- این دعوت را شیخ بر هند كويند خواننده كه مرد مذكر صاحب وعوت طاهر وباطن الدجعت والذوال-این خوانده را مراتب قرب وصال است. منتی صاحب دعوت راچه احتیاج شار عدد شاختن ساعت محس وسعيد كه لاتنخف ولا تحديد الم برزو قبر بمراقبه می رود و از خود کی خودی شود و از روحانی جواب با صواب دریا بد و اگر باخر باشد از قبر دروازهٔ دل دلیل می گیرد که دلیل باطنی مشروحا" ظاهر این است فقير مذكر صاحب وعوت وجود اوصفا وقلب اوطاهر و ابن بحنس خوانده را قابل کویند که بانظر و با توجه قال کند که نظر وتوجه او

ا- موره العنكوت ' ٢٩: ٣٣

کے لئے خاکیاں اہل اسلام میں سے پڑھنے والا ایسا ہونا چاہئے ہو دعوت میں کائل عائل اور شہوار ہو۔ رات کے وقت قبر کے پاس جا کر قبر کے گرد پڑھے۔ لیس اگر روحانی حاضر ہو اور مؤکل اشارہ کریں اور یا الهام کے ذریعے اور یا روحانی اللہ کے تھم سے اللہ کر ہمکلام ہو اور یا وہم وخیال سے ہر طریق سے مطلب براری ہو تو بہتر ہے ورنہ سمجھو کہ صاحب روحانیت غالب ہے اور یا اسے کلام اللہ کی دولت و قعت سے نوراللی پنچتا ہے۔ وہ اس سے خط حاصل کرتا ہے۔ لیس پڑھنے والے کو چاہئے کہ قبر پر اس طرح سوار ہو جائے ، ہیسے گھوڑے پر سواری کی جاتی ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے روحانی پر پہاڑ کی گرانی سے بھی زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ نیز ہاتھ میں ایک تکا آذیانہ یا تلوار اور یا گرز کی طرح پکڑے اور قران میں سے اسے جس قدر یاد ہو ، پڑھے اور اس شکے کو قبر پر مارے۔ لیس۔ای وقت فوری طور پر روحانی زخم کھا کر جناب سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فریادی بن کر فریاد کرے گا۔ اور ای وقت پڑھنے والے کی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فریادی بن کر فریاد کرے گا۔ اور ای وقت پڑھنے والے کی مشکل کو حل کرائے گا۔ اور یا تو دعوت کا پڑھنے والا ای گھڑی مرجائے گا اور یا اس مشکل کو حل کرائے گا۔ اور یا تو دعوت کا پڑھنے والا ای گھڑی مرجائے گا اور یا اس کے دینی اور دیوی مقاصد و مطالب پورے ہوں گے۔

اس وعوت کو تین بر منه (ننگی تلوار) کہتے ہیں۔ اس کا پر نصنے والا مرد مذکر ا صاحب وعوت ظاهر وباطن اور لارجعت ولازوال ہو تا ہے۔

اس کے پڑھنے والے کو قرب ووصال کے مراتب عاصل ہوتے ہیں۔ انتہی صاحب رعوت کوکیا حاجت ہے کہ وہ نیک وہرساعت کے اعداد کو شار اور شاخت کرتا رہے۔ اسے کی فتم کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ قبر کے نزدیک جاکر مراقبہ میں چلا جاتا ہے۔ اور خود سے بیٹود ہو کر روحانی سے جواب باصواب عاصل کر لیتا ہے۔ اور اگر باخبر ہو' تو قبر سے ول ولیل کا دروازہ کھاتا ہے۔ اس واسطے کہ باطنی ولیل زیادہ مشروح اور واشح ہوتی ہے۔ اس کا وجود صفائی والا اور اس کا قبر ہوتا ہے۔ اس کا وجود صفائی والا اور اس کا قلب پاکیرہ ہوتا ہے۔ ایسے پڑھنے والے کو قاتل کتے ہیں۔ کیونکہ وہ نظر اور توجہ اس کا قلب پاکیرہ ہوتا ہے۔ ایسے پڑھنے والے کو قاتل کتے ہیں۔ کیونکہ وہ نظر اور توجہ

سیخ تیز است- یس مرد فقیر قال آنست که اول نفس موذی را قل کند بحکم عزوجل-

## مريث

اقتلوالموذبات قبل الإسياداء ط

اين جنيس فقير قائل را سيف الله أولي الأكر نيز كوبند- كانى ورمرات ريعة والناجرة المعلب آنكه:

# حريبث

الحب بله والبغض بله ط

بدانکه بعضی دعوت خواندن عائل و بعضی برخصت دعوت خواندن واذن اجازت کائل۔ پس صاحب دعوت آنست که جم عائل و جم کائل و جم با ریاضت و جم با اجازت و جم باارادت و جم باسعادت۔ اگر کسی خواحد که برکفار غالب شوم وملک کفار و ایل کفار رفاض بی دینان را درقید اسلام آرم 'باید که شش نام بردوبارهٔ کاغذ بنو سد 'چنانچه نمرود 'شداد 'قارون۔ و دیگر سه ' نام بربارهٔ دیگر کاغذ بنو سد و خون 'هان ان المیس علیم اللعنہ و این هردو باره بته هردو بائی دحد۔ و دو رکعت نماذ بارواح حضرت محم صلی الله علیه و آله و سلم مردر کائنات

ا۔ الحدیث

٢- سوره آل عمران عبران ٢٠

سار الصا"

۳- الديث

کے ساتھ فتل کرتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی نظر اور نوجہ (گویا) تیز تلوار ہے۔ پس قال وہ مرد نقیر ہے 'جو پہلے موذی نفس کو خدائے بزرگ و برتر کے تھم سے قتل کرتا ہے:

#### حديث

"موذیوں کو ایزا رسانی سے پہلے قل کرو۔"

اس فتم کے فقیر قاتل کو سیف اللہ اولی الامر بھی کہتے ہیں۔ ایبا فقیر بھی تعد من نشا، (جے چاہتا ہے عزت بخشا ہے) کے مراتب میں اور بھی ندل من نشا، (جے چاہتا ہے) کے مراتب میں ہو آ ہے۔ مطلب یہ کہ:

#### حديث

"اس کی دوستی اور عدادت محض للد ہوتی ہے۔"
(اے طالب صادق!) جان لے کہ بعض لوگ تو دعوت پڑھنے میں خود عامل ہوتے ہیں اور بعض کو دعوت پڑھنے میں کامل ہوتے ہیں اور بعض کو دعوت پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور وہ اس معاملہ میں کامل

پی صاحب وعوت وہی ہے 'جو عائل بھی ہو اور کائل بھی 'باریاضت بھی ہو اور بالجازت بھی 'باریاضت بھی ہو اور بالجازت بھی 'بارادت بھی اور باسعادت بھی۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ بیں کافرول پر غالب آ جاؤں اور کفار' رافضی بے دینوں کے ملک کو قبضتہ اسلام میں لے آؤں' تو اسے چاہئے کہ چھ نام کاغذ کے وو گاڑوں پر کھے۔ تین نام کاغذ کے ایک گڑے پر اور تین نام کاغذ کے ایک گڑے پر اور تین نام کاغذ کے دو مرے گڑے پر لیعن نمرود' شداد اور قاروں کاغذ کے ایک کرے بر اور پر اور کاغذ کے دو مرے گڑے پر فرعون' ھامان اور ابلیس (اللہ تعالی ان پر لعنت بھیے) اور ان ھر دو کاغذ کے گڑوں کو دونوں پاؤں کے بینچ رکھ کر دو رکعت نماز باارواح

بخواند عنانچه بعد فاتحه دریک رکعت اول سورة امنا فتعمنا بخواند و در رکعت دوم بعد فاتحه سورة ليين بخواند و بعد از سلام در سجده رود و اين دعا بخواند: الله م الْصُرَى أَنْ مُرَدِينَ مُحَدَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَالْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ وَاخْدُلُ مَنَ اعْرِضَ عَنْ دِينَ مُحَمَّرُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِهِ وَسُلْمُ وَلا تَجْعُلْنَامِنْهُمْ و بعد ازان وگانه را صواب بارواح حضرت محد صلی اللہ علیہ. وآلہ وسلم سرور کائنات بمعد اصحاب کبارہ بہ بخشر - کاریسته بدین ترتیب وعوت زود ، مقصود برسد- کلام ریاتی برحق است انشاء الله تعالى- و أكر بسيار شناب بخواهد "ما درميان هردو ركعت حمم قرآن کند متواتر سه شب وروز عمل او تاقیامت باز نماند- این وعوت شیخ برهنه هراتكس خواند محمى راكه علم از خداى تعالى و اجازت از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرور کا تابت و رخصت از حضرت شاه محی الدین ـ چنانکه ظاهر برابل قبور وباطن دوام در مجلس محری صلی الله علیه و آله و سلم حضورب بدين صفت موصوف باشرب

بیت شهروارم شهروارم شهروار غوث و قطیم مرکب است در زیربار

حدييث

إذَا تَحَيَّرُتُمْ فِي الْأُمُ وَ فَاللَّهُ مُ وَالْأُمُ وَ فَالسَّتَحِيثُوا مِنْ اَهْلِ الْقَبُقُ وِ ط

ا \_ شرح من الم اعظم حصرت ملا على قارى" لاهور " ص ١١١١

مرور کائنات حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم براهم بنانچه بهلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں سورہ فاتحہ کے بعد اول سورہ إنا فَتَحَنّا اور دو سری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یک بعد سر سجدہ میں رکھ کرید دعا بڑھے:

الله عليه وآلہ وسلم كى مدد كر ، جس نے دين محمدى صلى الله عليه وآلہ وسلم كى مدد كى۔ بميں ان ميں سے بنا اور اسے ذليل كر جس نے دين محمدى بسلى الله عليه وآله وسلم سے روگردانى كى۔ اور بميں ان ميں سے نہ بنا۔ " اور بعد ازاں اس دو ركعت كا لؤاب جناب سرور كائنات حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمعه صحابه كبار رضى الله تعالى عنهم كى ارواح كو بخشے۔ اس ترتيب سے دعوت بڑھى گئ ، تو مشكل انشاء الله جلد على بنو جائے گی۔ كلام ربانى برحق ہے۔ اور آگر بہت جلدى مقصد برارى چاہتا ہو ، تو دونوں ركھوں كى درميان ميں سارا قرآن مجيد خم كرے اور متواتر تين دن رات ربعے۔ ايبا كرنے ہے اس كا عمل قيامت تك باز نہيں رہے گا۔ يہ رتي برحنہ دعوت وربعے۔ ايبا كرنے ہے الله تعالى كا تخم اور جناب سروركائنات حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كى اجازت حاصل ہو اور پيران پير حضرت شاہ محى الدين رضى الله تعالى عنہ ہے۔ سے بھى اجازت ہو۔ چنانکه فاھر ميں اہل قبور پر ھو اور باطن ميں بيشہ مجلس محمدی صلى الله عليہ وآله وسلم ميں حضورى رکھتا ہو۔ (بسرحال) ان صفات سے وہ متصف صلى الله عليہ وآله وسلم ميں حضورى رکھتا ہو۔ (بسرحال) ان صفات سے وہ متصف

#### بريت

میں شموار ہوں' شموار ہوں' ہاں شموار ہوں۔ مقام غوث و قطب میری مواری ہے اور میرے زیریار ہے۔

#### مديث

"جب تم كى امريس جران ره جاؤ " تو ابل تبور سے مرد طلب كرو-"

# ابيات

لَدَنَ خَفْ بِاشْد آواز صدق دین احتیای نیست روضه جان پاک اولیاء را در قبر خفته بدان هم کامش یارکن این پختی ناهم کامش یارکن این پختی ناهم کامش تمام این پختیس عنی زالهامش تمام طرفه زد حاضر شود تو ردبرد این پختین دعوت شود از مرد مرد الله این پختین دعوت شود از مرد مرد الله بخته را با خود برند در لامکان بختی را با خود برند در لامکان بخود برستی را مبین جزعین آن

اولیاء را خلوت است زیرزین روح بالاعرش قالب زیر خاک اولیاء را قبر همچون جمم و جان خفتگان را از قبر بیدارکن دل ز دل سنخنش بود بایم کلام هر دمش سخنی بود از دل بدل و قت مشکل یاد کن از عهد او صد حراران با مؤکل گرد گرد ایل ایل رجعت کی شناسد دل سیاه ایل رجعت کی شناسد دل سیاه گر قبر گم نام بی نام ونشان باهوًا! به زین نباشد در شمان باهوًا! به زین نباشد در شمان

# مريث

إِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا حَيْثُ مُوْتُونَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ لَا حَيْثُ مُوْتُونَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

ا كتاب برزخ عين العلم شرح زين الحلم از حضرت ملا على قارئ شرح الصدور از علامه سيوطي " كتاب الروح از ابن قيم-

#### ابيات

اولیاء کرام کو زیرزمین قبر میں بھی خلوت حاصل ہے۔ وہ صدق دین کی وجہ الدین کی وجہ کے لاکٹ کے فوف مت کر) کے اعزاز سے سرفراز ہوتے ہیں۔

ان کی روح عرش ہے بھی اوپر ہوتی ہے اور جسم زمین کے بنچے۔ ان کی جان پاک کو سے سیند اور مزار کی حاجت نہیں ہوتی۔ادلیاء کرام کی قبر جسم اور جان کی طرح (زندہ) ہوتی ہے۔ اور اولیاء کرام کو قبروں میں سویا ہوا جان۔(ان) سوئے ہوؤں کو قبر ہے بیدار کر۔ اور ان سے ہفن اور ہمکلام ہو کر ان کو اپنا مددگار بنا لے۔ اپنو دل کو ان بیدار کر۔ اور ان سے ہمکلام ہو۔ ایسی تمام باتیں الهام کی طرح تیرے دل میں القا ہوں گی۔ حر گھڑی تیرے دل کی ان کے دل سے گفتگو ہو سے سے اولیاء کرام مٹی کے دیتی اپنی آئی ہوں گئی ہو۔ اولیاء کرام مٹی کے دیتے والین اپنی قبرول میں) زندہ جان ہیں۔ (اس لئے ان کو زندہ جان) مشکل کے وقت ان کو اپنے عمدوییان کے ساتھ یاد رکھ۔ وہ آن واحد میں (تیری المداد کے لئے) تیرے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہزاروں مؤکل ان کے اردگرد ہوتے ہیں۔ مرد کائل کی دعوت ایسی ہوتی ہے۔

سیاہ دل اہل رجعت بھلا کیے جان سکتا ہے کہ لاٹ خُفٹ (خوف مت کر) کے وعدہ والی دعوت سرالنی ہے۔ جن کی قبر کا پتہ نہ ہو "ممنام ہوں" ان کا نام ونشان بھی نہ ہو۔ اینے لوگ اپنے حشہ کو بھی اپنے ساتھ ہی لامکان میں لے جاتے ہیں۔ اسے لوگ اپنے حشہ کو بھی اپنے ساتھ ہی لامکان میں لے جاتے ہیں۔ اسے باھو"! جمان میں اس سے بمتر کوئی نہیں ہو تا جو خود پرسی کی طرف نگاہ نہ کر کے صرف ذات مطلق کی طلب میں رہتا ہے۔

#### حديث

"بیشک اولیاء الله مرتے نہیں (اور ہیشہ زندہ ہوتے ہیں) بلکہ ایک گھرے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔"

## مريث

# السُمُوتُ جَسَرُ يُوصِلُ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ طَ

اولیاً را حیات مطلق فراق و ممات باحضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بهر مجلس ملاقات بی اولیاء الله اگر احوال مراتب باطنی در دنیا به بیند بیشک شکم خود را بدست پاره کنند و اگر انال دنیا احوال مراتب باطنی خود را به بینند در تمام عمر بجزنام الله تعالی دیگر تگویند و از دنیا دل ایشان چنان سرد شود که مرگ را اختیار کنند و دنیا را اختیار نکنند

# ابيات

باهو با یک نقطه یا هو می شود ورد باهو روزوشب یاهو بود اسم هو سیف است باهو بر زبان می قبل کن نو نفس کافر هر زمان اسم هو سیف است باهو را شد راببر پیشوای شد محر معتبر

بدانکه ذکر دعوت باطنی که بذکر قکریاس انفاس مطلق راه باطنی خاص الخاص حق طلب زنده قلب وعوت غرق وعوت جذب بذات اسم الله و دعوت بخلی که از اسم الله ذات نور ظهور قطرات مطرات بمثل باران از میان حدوف اسم الله می بر آیند- و گرد آن بخلی بجست راه زدن بخلی هااند- چنانچه بخلی جنونیت و بخلی شیاطین- گرد بگرد آن بخلی ذات می نمایند که ازان تا شیر بخلی جنونیت و بخلی شیاطین- گرد بگرد آن بخلی ذات می نمایند که ازان تا شیر بخلی داری می ایند که ازان تا شیر بخلی دادن بخلی شیاطین- گرد بگرد آن بخلی دادت می نمایند که ازان تا شیر بخلی دادن بخلی دادن باشیر بخلی دادن بخلی دادن باشیر بخلی دادن باشیر بخلی دادن باشیر بخلی دادن باشیر بخلی دادن بخلی دادن باشیر بخلی دادن بخلی دادن باشیر بخلی دادن بخلی دادن باشیر باشیر باشیر بخلی دادن بخلی دادن بخلی باشیر با

#### حديث

"موت آیک پل ہے ' جو حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے۔ "

اولیاء اللہ کو حیات مطلق مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بیں ہر ملاقات بیں نصیب ہوتی ہے۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے غیر حاضری گویا ان کے بدائی اور موت ہے۔ پس آگر اولیاء اللہ مراتب باطنی کے احوال کو دنیا میں دیکھیں ' تو بیشک اپنے ہاتھ سے اپنا پیٹ پھاڑ ڈالیں۔ اور اگر اہل دنیا اپنے مراتب باطنی کے احوال دیکھ لیں ' تو تمام عمر اللہ تعالی کے نام کے سواکی اور کا نام نہ لیں۔ اور دنیا سے احوال دیکھ لیں ' اور تمام عمر اللہ تعالی کے نام کے سواکی اور کا نام نہ لیں۔ اور دنیا سے ادن کے دل اس طرح سرد ہو جائیں کہ وہ موت کو بیند کریں اور دنیا کو اختیار نہ کریں۔

### ابيات

حرص وحدو غيرش وبدعت بيداشود

بريث

حرکہ ظاهر باطنش شد یک وجود این چنیں اش عارف حق یافت زود

آری دعوت ریاضت دیگر است۔ و دعوت راز دیگر است۔

عبيث

دم روان باشد بمثل شیخ تیز دعوتی چون تیر بم از دل بخیر

این وعوت تعلق بتلاوت قرآن دارد و بابم نشین قبر اولیاء الله - زنده ول و جان و مرده تن شروع کند - در آن وقت شروع کل و جز مخلوقات و ارواح انبیا و اولیاء کسانبکه خاکیان اتل اسلام خوانندهٔ کلمته طیب لا دله مُرالله الله محکمت مین گرو و مرده مین کسی و محکمت مین گرو و میک کسی و محکمت مین ده حرار از اصحاب نبی سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم بلکه جمع اصحاب بیشک حضور شوند و موکلان ما ملا تک وجنونیت غیب عالم حرق حرار عالم اصحاب بیشک حضور شوند و موکلان ملا تک وجنونیت غیب عالم حرق حرار عالم ان بین الده و تا میند تا آنکه از ورد آنی دعوت نیج دعوت سخت خوانده خلاص نشود کل و جز حمه خلاص نشوند - ازین دعوت نیج دعوت سخت

حد عيرش ماتي اور بدعت پيدا موتي س-

پی عقلمند آدمی وہ ہے جو تجلیات کے وقت لاکھوں وَلَا قُوَّۃَ اِللَّ وِاللَّ وِاللَّ وِاللَّ وِاللَّ وِاللَّ وِاللَّ وِاللَّ وِاللَّهِ الْعَرْبِيّ وَلَا اللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَجِهُ مِنْ عَمْراهُ ہُو جَاتِ مِنْ مِنْ وَجَهُ مِنْ عَمْراهُ مُو جَاتِ مِنْ مِنْ وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَمِنْ وَتِي مِنْ وَجَهُ مِنْ عَمْراهُ مُو جَاتِ مِنْ مِنْ وَلَا وَاللّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَمِنْ وَمْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُ

#### بيت

جس کا طاهر دباطن میک وجود ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا عارف حق بہت جلد معرفت خداوندی یا لیتا ہے۔

ہاں دعوت ریاضت اور ہے اور دعوت، راز اور ہے۔

#### ببيت

تیرا سانس تیز تکوار کی طرح روال ہو گا۔ اور تیری دعوت بھی تیر کی طرح دل سے نکل کر انے ہدف تک مینے گی۔ سے نکل کر انے ہدف تک پنچے گی۔

یہ وعوت قرآن پاک کی تلاوت سے تعلق رکھتی ہے۔ نیز اولیاء اللہ کی قبرول کی ہم نشینی سے متعلق ہے۔ طالب یہ وعوت زندہ دل وجان اور مردہ تن ہو کر شروع کرتا ہے۔ جس وقت طالب یہ وعوت پڑھنا ہے، اس وقت کل وجز تمام مخلوقات، انبیگاء اولیاء "اسلام کے نام لیواؤں اور کلمنہ طیبہ نے پڑھنے والوں، اسحاب کیاڑ اور نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ایک لاکھ تیرہ حرار دوسرے صحابہ "بلکہ جمع اصحاب کی روحیں بلاشک وشبہ حاضر ہوتی ہیں۔ اور مؤکل، طلا تک، جنونیت اور اٹھارہ حرار فتم کی ارضی وساوی غیبی مخلوق پڑھنے وم تک اس کی قید میں ہوتی ہے۔ جب تک وعوت کا پڑھنے والا ورو سے فارغ نہیں ہوتا۔ کل وجز قید میں ہوتی ہے۔ جب تک وعوت کا پڑھنے والا ورو سے فارغ نہیں ہوتا۔ کل وجز

ترنباشد- اگر زیاده روز متواتر خواند تا یقین است که صفّاً و بعب زّوالله که فرشکان آن ملک ولایت زمین را در جبش آورده بریشت اندازند وزیر وزبر کنند- اگرچه در ملک و ولايت و زمين و شهر بمثل انبياء واولياء باشد خوانندهٔ این دعوت را کار بر آید مخواندن دعوت کشب و یاشب دوم و اگر کا سخت ترباشد شب سیوم- و اگر ازین زیاده خواند عمل او تاقیامت بازنماند پس هرکه بر کلام الله و دعوت دعای سیفی الله و بردوگانه کلام الله شک آرو مطلق کافر گردد- کلام رمانی برحق است اما بشرط آنکه سیماب کشته نشود و از خاک خاکستر' بود نابود نگردد و لایق خوردن نشود بجز کامل و دعوت دست ندمد و لارجعت نشود وروان نگردد بجز اجازت ميم نشيبني اولياء قبر اولياء الله- عامل صاحب وعوت را چه مشکل است صاحب اکسیر را ورقید آوردن و تابع کردن كامل العلم تكتبر فوق الاكسير طهركه بدين طريق صاحب وعوت عامل و كالل شود- ول لا يحمّاج و ظاهر محمّاج-

تمام مخلوق اس کی قید سے خلاصی نمیں پاتی۔ اس دعوت سے براھ کر اور کوئی دعوت خت نمیں۔ اگر زیادہ روز تک متواتر پڑھے، تو یقین ہے کہ فرشتے محققا" اور حقیقتا" اس ملک و ولایت کی زمین کو جنبش دیں اور پشت پر ڈال کر زیروزبر کر دیں، (جب تک کہ پڑھنے والے کی مطلب براری نہ ہو) خواہ اس ملک وولایت وزمین وشہر میں انبیاء اور اولیاء ہی کیوں نہ ہوں۔ اس دعوت کے پڑھنے والے کا مقصد اول تو ایک رات میں نمیں تر دو سری رات میں اور اگر کام زیادہ سخت ہو، تو تیسری رات میں ضرور میں نہیں تو دو سری رات میں اور اگر کام زیادہ پڑھ، تو اس کا عمل قیامت تک باز مضور پرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ پڑھ، تو اس کا عمل قیامت تک باز منبیں رہتا۔

# كافر مطلق كون ہے؟

پس جو شخص کلام النی ' دعوت دعائے سیفی اور ووگانہ کلام اللہ پر شک کرتا ہے ' وہ کافر مطلق ہو جاتا ہے۔ کلام ربانی برحق ہے ' لیکن شرط یہ ہے کہ جس طرح پارہ کشتہ نہیں ہوتا۔ اور خاک سے خاکسٹر نہیں ہوتا اور بود سے نابود نہیں ہوتا اور نہ بی کھانے کے قابل ہوتا ہے ' تاوقتیکہ کوئی استاد کامل صاحب طربیقت آسے کشتہ نہ کرے۔

ای طرح دعوت میں کامل اور لارجعت شمیں ہوتا اور روال نہیں ہوتا ، جب تک اے اور روال نہیں ہوتا ، جب تک اے اللہ کا قبر کی ہم نشینی کی اجازت نہ طے۔ عامل صاحب وعوت کے لئے صاحب اکیسرکو مطبع اور آباع کر لینا کچھ بھی مشکل نہیں۔

جو علم تکثیر میں کامل ہو آئے ، وہ صاحب اکسیرے بردھ کر ہو آئے۔ جو شخص اس طریق سے دعوت میں کامل اور عامل ہے ، اس کا دل لا یختاج ہو آ ہے ، کو ظاھر میں مختاج ہی ہو۔ بريث

نفس را رسوا کند بهر از گدا بر حروری قدمی زند بهر از خد

این است مراتب اولیاء الله باطن صفاله بدانکه صاحب دعوت منتی را بیشه چهار کشکر باطنی همراه مانند و در نظر آید بانکه صاحب دعوت منتی را بیشه چهار کشکر باطنی همراه مانند و در نظر آید پنانچه اول کشکر روح پاک حضرت بیغیر صلی الله علیه و آله و سلم سرور کائنات بمعه اصحاب دیگر و دوم کشکر سید الشدا امامین نورالعین ای محمدن الحن و ابی عبدالله الحسین بمعه جمیع شداء رضی الله تعالی عنهم ای محمدن الحن و ابی عبدالله الحسین بمعه جمیع شداء رضی الله تعالی عنهم المحمدن و سیوم کشکر فرشدگان مقرب مؤکل و چهارم کشکر جنونیت غیب عالم و دیگر بگرد صاحب دعوت ولی الله هر سلاح و چنانچه شنخ بر هنه و تیر بکمان جسته رفی

سنان دار نیزه و کارد و بندوق و غیره غیب الغیب پس بر کسیکه باجذب و غضب و قهر نظر کند عدو او زخم از غیب درجان بخورد و به آن درد . میرد- اما فقیر باید خداترس ٔ بار بردارنده و آدم نیاز ارنده-

# حدیث

النحب والبغض ولله ط

هرکه دوست خدای را آزارد کی شک در هر دو جهان خراب شود- و اکثر مردم که بعض مردم بر امل دنیا دعوت خوانند کادان از مثل ایشان این است-

ا۔ الدیث

#### پيت

" نقس کو گداگری کر کے ذلیل کرتا ہے۔ اور خدائے قدوس کی خوشنودی کی خاطر مرووانے پر چل کرجاتا ہے۔

یہ مراتب ان اولیاء اللہ کے ہیں جن کے باطن صفا ہیں۔

(اے طالب صادق!) جان لے کہ صاحب وعوت منتی کے حمراہ بمیشہ جار الشکر

رہے ہیں۔

چنانچ ببلا نشکر سرور کائنات حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بمعه اصحاب کبار اور جمع دیگر صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کی ارواح پاک کالشکر۔ وسما الله الحسین دوسرا لشکر سید الشهداء امامین نورالعین ابی محمد الحن اور ابی عبدالله الحسین

بمعدجمع شداء رضى الله نعالى عنهم كالشكر

تيسرا لشكر مقرب فرشنول اور موكلون كالشكر

چوتھالشكر غيب عالم جنونبيت وغيرو كالشكر

صاحب وعوت ولی اللہ کے گرد غیب الغیب سے هرفتم کا اسلحہ ہوتا ہے۔
مثلا "تیخ برحن تیر کمان سان وار نیزہ چھری اور بندوق وغیرہ لیس جس شخص پر
جذب تر اور غضب کی نگاہ کرتا ہے۔ اس کا وہ دخمن غیب سے زخم کھا کر ہلاک ہو
جاتا ہے۔ اور اس درد سے مرجاتا ہے "لیکن فقیر ضدا ترس دو مرول کا بوجھ اٹھانے والا
اور آدمیوں کو آزارنہ پنجانے والا ہونا چاہئے۔

#### *بعديب*ڪ

اس كى محبت بھى اللہ كے لئے اور دشمنى بھى اللہ كے لئے ہونى جائے۔ جو فض اللہ كے دوست كو ستاتا ہے ، وہ بلاشبہ دونوں جمان بيس خراب ہوتا ہے اور اكثر لوگوں بيس سے بعض لوگ جو الل دنيا كے لئے دعوت پڑھتے ہيں ، وہ نادان ہے اور اكثر لوگوں بيس سے بعض لوگ جو الل دنيا كے لئے دعوت پڑھتے ہيں ، وہ نادان

چنانچ مخصی بر مار افسون خوانند و در عکم خودی آرند - پس این چین درنده را بافسون در قیدی آرند - این کسان مردم را ولی الله گفته نشود کر افسونگر - و هرکه کلام پاک را از برای رجوعات خلق خوانند و مطلب این بدل دارند که مسخر شوند و ازیشان درم دینار بوجه نذر نیاز می گیرند و محض رزق ازین وجه دانند و برضای خدای عزوجل اعتبار و باور ندارند مطلق در ریا و شرک افتند نَحُود و با بالله مِنْها نگاه دارد خدای تعالی ازین فرقهٔ گراه - قوله تعالی: و که کشت می و ایک قرفه کند بخیل از می از این فرقهٔ گراه - قوله تعالی: و که کشت می از این فرقهٔ گراه - قوله تعالی: و که کشت می از این فرقهٔ گراه - قوله تعالی: و که کشت می از این فرقهٔ گراه - درم دنیا راجع کند یخیل - درم دنیا راجع کند یخیل -

بیت عرکه بر دین محر شد فدا می رسیده در مراتب اولیا

# صريث

مَنِ السَّكَىٰ لِغَهِ يَرِاللَّهِ قَفَ دُهَكَ كَالَكُ وَ طَ

صاحب وعوت کمال را چه حاجت زکوهٔ و قفل ٔ بذل و دوربدور و شاختن وقت بجمت خواندن و روحانی و رجعت و عدد و حساب ٔ ساعت نیک و بد و تخور دن حیوانات جلالی و جمالی و کمالی این همه شار وسوسه و خطرات و رجعت ٔ نا قصان را پیدا شود و از برای آنکه در میان حاجت حشیت پاید نام الله نیارند و بهر مخلوق

ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مخص سانپ پر منتر پڑھ کر اس کو اپنا آباح بنا ایتا ہے۔ پس اس قتم کے درندے کو جادو کے ساتھ مقید کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ولی اللہ نہیں کما جا سکتا' بلکہ افسوں گر ان کے لئے بہتر لفظ ہے۔ اور جو کوئی کلام پاک کو رجوعات فلق کے لئے پڑھتا ہے اور ول ہیں مطلب بیہ رکھتا ہے کہ مخلوق میری مخرہو جائے اور ان سے درم ودینار بطور نذر نیاز لیتا ہے اور محض اس کو روزی کا وسیلہ جانتا ہے۔ اور رضائے خدائے بزرگ وبرتر پر اعتبار اور بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ محض ریا اور شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گراہ فرقہ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ارشاد خداوندی ہے: "اور میری آیتوں کو کم قیمت پر نہ پیچہ" ارشاد خداوندی ہے: "اور میری آیتوں کو کم قیمت پر نہ پیچہ" ارشاد خداوندی ہے: "اور میری آیتوں کو کم قیمت پر نہ پیچہ" ارشاد جاری تعالیٰ ہے: "اے پیغیر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم! کمہ دو' ونیا ایک تھوڑی می ایش علیہ و آلہ و سلم! کمہ دو' ونیا ایک تھوڑی می دنیاوی مال واسیاب بخیل انسان جمع کیا کرتا ہے۔

#### ببيت

جو کوئی دین مصطفوی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر قربان ہو گیا ، وہ اولیائے کرام "

#### حديرث

"جس نے اللہ تعالی کے سواکسی اور پر بھروسہ کیا کیں وہ ہلاک ہو گیا۔"
جو صاحب وعوت کامل ہے "اسے ذکوۃ" قفل انبل دوربدور "بڑھنے کے لئے وقت کی شاخت وروحانی رجعت عدووحاب ماعت نیک وید حیوانات جلالی وجمال اور کمالی کے نہ کھانے کی کیا حاجت ہے؟ یہ تمام وسوسے خطرات اور رجعت ناتھوں کو بیدا ہوا کرتی ہیں۔ اس لئے کہ وہ مخلوق کی خاطر پڑھتے ہیں انہ کہ حاجات کے لئے

ی خوانند و درم دیناری ستانند

ويكر ترتيب وعوت: بذائكه اول علم وعوت أدى رامي بايد- وعلم وعوت را تكثير كويند و هركه در علم دعوت تكثير عامل الا رجعت ولازوال بدست آرد از علم تكثير جهار علم مي كشايند " چنانچه علم تفييرو علم اكسيرو علم تاثيرو جهارم علم كليد تزكيد و تصفيد و تحليد روش ضمير- اين است مراتب كيميا نظركه مرده ول را زنده کر داند که دل او به آواز بلند الله الله خواند- کیمیا نظر آنرا گویند که بیک نظر جابل را علم عطائند و بخشد که هر علم او راکشف گردد مصنف می گوید که این کیمیا نظرنيست- كيميا نظر أنست كه ينجي القلب وكيسيت المنقس وبيجي السَّوْحَ و روح يحى لايموت علكه بذكر نور رسد- و حركه بذكر نوررسد المطلق بنور حضرت محمر صلى الله عليه وآله وسلم سرور كائنات مشرف شود ليعني متابعت تمام حضرت بيغمبر سرور كائنات صلى الله عليه و آله وسلم را بردارد عناني بيعبي السُّنَّةُ وَيُوبِينَ الْبِينَا أَبِينَا أَرا بجز متابعت الخضرت صلى الله عليه وآله وسلم ديكر في خوش نيايد- اين را پهنديده حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم نامند که برسبیل معرفت نور خداعزوجل این است فقر حدی۔

# مريث

خُلِقَتِ الْعُسِ اَكُمْ مِنْ صَدَدِى وَتُحِلِقَتِ السَّا كَاتُ مِنْ صَلَبِى وَحُلِقَتِ السَّا كَاتُ مِنْ صَلَبِى وَكُلِقَتِ السَّا كَاتُ مِنْ صَلَبِى وَمُ لَوْرِاللَّهِ تَعَسَا لَى الْمُ

حسبتر للله الله تعالى كا نام ليت بيل- ان كا مقصد تو لوگول سے درم ودينار بورنا مو آ

ويكر ترتيب وعوت: (اے طالب صادق!) جان ك كريك انسان كو دعوت كاعلم مونا جاہئے۔ اور علم وعوت کو تکثیر کہتے ہیں۔ اور جو کوئی علم تکثیر میں عامل ہے ' وہ لارجعت اور لازوال ہے۔ علم تکثیرے چار علوم منکشف ہوتے ہیں۔ یعنی علم تغییر علم اکسیر علم تاثیر اور چوتھا علم کلیہ تزکیہ وتصفیہ و شجلیہ روش ضمیر۔ بیہ مراتب اس شخص کے ہوتے ہیں 'جس کی نگاہ مثل کیمیا کے ہے 'جو کہ صرف نگاہ ہی سے مردہ دل کو زندہ کر سكتا ہے۔ چنانچہ اس كا دل بلند آواز سے اللہ اللہ كہنے لكتا ہے۔ كيميا نظر اس فض كو كتے ہيں جو ايك ہى نگاہ سے جائل كو عالم بنا دے اور اس ير حرعلم منكشف ہو جائے۔ مصنف (فقیر باهو) کتا ہے کہ بید کیمیا نظر نہیں ہے الکہ کیمیا نظروہ ہے جس کا ول زنده افس مرده اور روح زنده بنو اور روح کو زنده کر سکے ابکہ ذکر نور تک بہتے۔ اور جو کوئی ذکر نور تک پہنچا ہے ، وہ سرور کائتات حضرت محد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے نور مطلق سے مشرف ہو جاتا ہے۔ لینی وہ حضرت پینمبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بوری متابعت کرتا ہے۔ چنانچہ وہ سنت کو زندہ کرنے والا اور بدعت كو منانے والا ہو يا ہے۔ اس كو انخضرت صلى الله عليه و آله وسلم كى متابعت كے بغير اور کوئی چیز بھلی معلوم نہیں ہوتی۔ ایسے مخص کو رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ببندیده قرار دیتے ہیں کیونکہ ایسا مخض ہی معرفت نور خدائے بزرگ وبرتر کی راہ پر ہے اور ای کو فقر مدایت کہتے ہیں۔

#### حديث

"علماء میرے سینے سے اور سادات میری پیٹھ سے اور فقراء اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کئے محمد بین۔"

#### حديث

. اَلْفَقُرُ فَحَرِى وَ الْفَقَرُ مِنْ الْفَقَرُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

بموجب اين آية قوله عالى: واصبر نفسك مَعَ السيدين بدعون ربّه مُمَ السيدين بدعون ربّه مُمَ السيدين بدعون ربّه مُمَ النفسل وو و الْعَشِي يُرِسِيدُ وَنَ وَجُهَدُ وَ لاَ تَعَسِدُ عَيَنْكُ عَنْهُمْ تُرْبِدُ وَنَ وَجُهَدُ وَلاَ تَعَسِدُ عَيْنَكُ عَنْهُمْ تُرْبِدُ وَنِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## مريث

اللهم اجعلنى مُظلُومًا ولا تَجَعَلَنِي ظلَا مُظلَامًا ولا تَجَعَلَنِي ظلالِمًا ط

حدثيث

اللهم أحريني مِسْكِينًا قُامِنْ مِسْكِينًا قَاحَشُو فِي اللهم أَحْدِينَ مِسْكِينًا قَاحَشُو فِي اللهم أَحْدُ وَالْحُسْلُ فِي اللهم أَحْدُ وَالْحُسْلُ فِي الله مِنْ اللهِ مُنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ

۱- زین الحلم از حضرت ملاعلی قاری و جامع الصغیر از علامه سیوطی ۲- سوره الکهن ۱۸ : ۲۸ ۳- الدیث ۱۲- جامع الصغیر از علامه سیوطی ۵- سورهٔ یونس ۱۰: ۱۲

#### ٠٠٠٠

"فقر پر جھے گخر ہے اور فقر مجھی سے ہے۔" اس آیت کریمہ کے مطابق:
ارشاد خدادندی ہے: "اے پیفیرا اور اپ آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھو' جو لوگ صح وشام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمماری آئمیں انہیں چھوڑ کر اوپر نہ پڑیں۔ کیا تم دنیوی زندگی کی زنیت چاھو گے۔ اور اس کا کما ھرگز نہ مانو' جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا۔
اس کا کام حد سے گزر گیا۔"

## مديث

"اے میرے پروردگار! تو مجھے مظلوم بنا اور ظالم نہ بنا۔"

#### حدييث

"اے میرے مولا جھے مکینوں میں زندہ رکھ اور میری موت بھی مکینوں میں رکھا۔"
میں کر اور اے میرے پروردگار! جھے قیامت کے دن مکینوں میں اٹھا۔"
مکین اس شخص کو کہتے ہیں 'جو اپنے پاس اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا اور کوئی چیز نہ رکھتا ہو اور یا اس کی ملکیت میں زمین پر وہ خاک ہو' جس پر وہ بیٹھتا ہے۔ بس مکین عارف باللہ اور مفلس اولیاء کو کہتے ہیں 'جو امان اللی میں ہوں۔ (قیامت کے روز) دنیا کی طلال چیزوں کا حماب کتاب ہو گا اور حرام کے عوض عذاب ہو گا۔ چونکہ اولیاء اللہ مفلس ہوتے ہیں (یعنی وہ دنیاوی مال واسب نہیں رکھتے) اس لئے نہ وہ ولیاء اللہ جیں 'نہ رکھتے ہیں اور نہ میدان حشر میں ان سے حماب لیا جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے: "خبردار! بیشک اولیاء اللہ پر نہ چھے رہے وخوف ہو گا اور نہ وہ مجھی عمکین خداوندی ہے: "دخبردار! بیشک اولیاء اللہ پر نہ چھے رہے وخوف ہو گا اور نہ وہ مجھی عمکین

و اولیاء الله ازین احوال شاخته شود که اولیاء الله سردفتر اولی غرق دوام مع الله مولی بموجب این عبادت ظاهری که سر از برای جود و تن و زبان از برای شاو دل از برای ذکر و روح از برای ذکر فیض چنانچه فیض آفاب و دست از برای شاوت خاوت حفرت پنیم سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم و خاوت چنانچه سخاوت حضرت پنیم سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم و چشم از برای بینای معرفت و اقدام از برای زیارت برادران مومن و کمر از برای بستن برام معروف و گوش از برای استماع کلام الله بست که این برای بستن برام معروف و گوش از برای استماع کلام الله بین اولیاء الله عارف بالله را از سرود و نفه مطرب و حسن برستی مطلق خلاف است که این عارف بالله را از سرود و کها جای دیی -

بريت

سرود سر دردیست سرنفس و هوا طالبان او دور باشند از خدا

بدانکه از سه مقام بر آمدن خیلی مشکل است ول برآمدن از دنیا و تارک فارغ شدن مشکل است چنانچه کافر را کلمئه طیب ازرله ولا الله و متحمد قارغ شدن مشکل است چنانچه کافر را کلمئه طیب ازرله و دویم ایل کشف رسکون الله و مسلم کنند بجمت رجوعات زیادتی چنانچه این مقام طریقت

ہوں گے۔"

اور ان احوال کے حوالے سے اولیاء اللہ کی بہیان میہ بنتی ہے کہ وہ ہمیشہ یاد الله میں مستغرق رہے ہیں۔ ان کی عبادت ظاھری اس طریق پر ہوتی ہے:

ا- سر سجده ميل-

٢- زبان نتاء اللي ميس

۳- ول ذکر میں۔

المدروح ذكر فيض مين عيد أفاب فيض رسال مو يا ب

۵- بائد حضور صلى الله عليه وآله وسلم كي طرح سخاوت بين-

٢- أنك معرفت الى ك ديكف ميس

\_ 4- قدم مومن بھائيوں كي زيارت ميں المقتا ہو\_

۸- کمرامر معروف پریسته ہو۔

٩- كان كلام اللي كے سننے كے لئے بيتاب مول-

پس اولیاء اللہ عارف باللہ مرودو نغمہ مطرب اور حسن پرسی کے سخت خلاف ہوتے ہیں۔ وہ ایسے ناشا نگستہ ونازیما افعال کو بھلا وجود میں کماں جگہ دے سکتے ہیں۔

#### بربث

مرود مر دردی ہے اور نفس کی حرص وحوا کا تنیجہ ہے۔ مرود کے طالب خدا سے دور رہتے ہیں۔

(اے طالب صادق!) جان لے کہ تین مقاموں سے نکانا بہت مشکل ہے۔ اول دنیا کو خیریاد کمنا اور ونیا کا تارک ہونا ایہا ہی مشکل ہے، جیسے کافر کو کلمتہ طیب الارالماؤالاً ونیا کو خیریاد کمنا اور ونیا کا تارک ہونا ایہا ہی مشکل ہے۔ وہ سرے اہل کشف الله کُ مُحَدِّد دُسُول الله وَسَلّ ہے۔ وہ سرے اہل کشف کا لوگوں سے بیش آنا۔ چنانچہ بیہ مقام کا لوگوں سے بیش آنا۔ چنانچہ بیہ مقام

است و در مقام طریقت آسالیش نفس است بنام و ناموس و برسیدن حقیقت و معرفت مشکل که ایل طریقت خود را حضور داند کیکن دور بجز دستگیری مرشد کامل بحقیقی معرفت حضور کی رسد و سیوم مقام دعوت خواندن وجود خام را مشکل که بعضی بخواندن دعوت موکلات دیوانه شوند و بعضی پریشان و بعضی سرگردان دوام سیر سفر و بعضی در دعوت ایل بدعت ایل شرب تارک اصلیق جنونیت بغیب عالم خراب و بعضی را تمامیت فقر۔

# مرنيث

نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ فَقُرِالُ مُكِبِّ الْمُ

# حريث

الفيقى بياض الوحب في السكّادين ط

معنی جانبین بعضی را تمام دنیا از دعوت حاصل شود کینانچه خزانه ظاهرو باطن دنیا
این جم از دعوت رجعت خورده که تمامیت دنیا مراتب فرعون است که در اناو
شرک در آید که بیج مفلس اکارگیکم الدعه این مین گفت دعوت بحر عمیق
ولایق خواندن صاحب توفیق ولی الله را باید که پیش ظل الله رود و ظل بادشاه را
از هر طریق جمیعت بخشد که جمیعت ظل الله جز خلق الله است.

ا- عين العلم شرح زين الحلم از حضرت ملاعلى قارى "ا- الحديث سا- سوره النزعت ١٩٠: ٢٢٠

طریقت کا ہے۔ اور مقام طریقت میں نفس کو آسالیش عاصل ہوتی ہے۔ حقیقت ومعرفت کے نام وناموں پر پہنچنا مشکل ہے 'کیونکہ اہل طریقت اپنے آپ کو اہل حضور خیال کرتے ہیں۔ لیکن مرشد کامل کی وشکیری کے بغیر حقیقت ومعرفت حضور تک پہنچنا دشوار امرہے۔

اور تیسرا دجود خام کے لئے دعوت پڑھنا مشکل ہے کیونکہ بعض مؤکلات دعوت کے پڑھئے سے دیوانہ ہو جاتے ہیں اور بعض پریشان ، بعض سرگرواں ہو کر ہیشہ سیروسفر میں رہتے ہیں۔ اور بعض دعوت کے پڑھنے سے اہل بدعت اور شراب خور ہو کر تارک نماز ہو جاتے ہیں۔ اور بعض جنونیت میں پڑ کر عالم غیب میں خراب ہو جاتے ہیں۔ اور بعض جنونیت میں پڑ کر عالم غیب میں خراب ہو جاتے ہیں۔

#### اعديث

"فقر عول سارے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔"

#### مديرث

"فقر دونوں جمانوں میں سرخروئی ہے۔"

اس کے مختلف معنی ہیں۔ بعض کو دعوت سے تمام دنیا حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان کو دنیا کے طاهری اور باطنی خزانوں پر تصرف حاصل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے بھی بعض دعوت پڑھنے سے رجعت کھاتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کا تمام کا تمام حاصل ہو جانا فرعونی مرتبہ ہے۔ اس کی دجہ سے وہ تکبر اور شرک کرنے لگتا ہے۔ اس لئے کہ کی مفلس نے بھی "تممارا برا خدا میں ہوں" نہیں کہا۔ دعوت ایک گرا سمندر ہے۔ اس کو پڑھنے کے لایق صاحب توفیق ولی اللہ ہوا کرتے ہیں۔ (پس) ایسے مخص کو چاہئے کہ بادشاہ کے باس جائے اور اسے ہر قتم کی جمیعت بخشے "کیونکہ بادشاہ کی جمیعت خلق خدا کا جزو ہے۔

# مريث

خَيْرَ السَّاسِ مَنْ تَيْنَفَحُ السَّاسَ ط

أكثر ظل الله ولى الله باشند-

# الله بس ماسوى الله موس

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَسَالَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِ نَا مُحَدَّدٍ قَالِهِ وَاصْحَارِبِهِ وَصَلَّى اللهُ تَعَسَالُ اللهُ عَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِ نَا مُحَدَّدُ لِللهِ وَالْبَهِ وَاصْحَارِبِهِ وَالْحَدَدُ لِللهِ وَبِ الْعَسَالُ مِيْنَ اللهُ وَالْتَحَدُّدُ لِللهِ وَبِ الْعَسَالُ مِيْنَ الْمُ

تَمَّتُ بِالْخَبِيْرِ



#### مريث

''لوگول میں سے بہتر انسان وہ ہے' جو انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ بہنچائے۔'' اکثر بادشاہ ولی اللہ ہوا کرتے ہیں۔

# الله بس ماسوائے اللہ ہوس

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَسَالَىٰ حَدِيرِ جَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَالِهِ وَاصْحَالِهِ وَاصْحَالِهِ وَاصْحَالِهِ وَاصْحَالِهِ وَاصْحَالِهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ واللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَال

تَمَّتُ بِالْخَسِيْرِ



# حضرت سلطان بابهو اکیدی کی ویگر مطبوعات

| · ·                |                                                 |                        |             |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|
|                    | مع ملفوظات حضرت سلطان بابو                      | رساله روی شریف         | -1          |
| بيتاور شر سممهاء ( | مترجم وشارح پروفیسرڈ اکٹر کے۔ بی نسیم '         |                        |             |
|                    | رت سلطان بامو: حيات وتعليمات                    | سلطان العارفين خضر     | -1          |
| لايور عمواء        | از بروفيسر احمد سعيد بهداني                     |                        |             |
|                    | ع مختصر حالات زندگی حضرت سلطان بابو             | ديوان بايو (فارى)      | - 1"        |
| لايور * ١٩٩٠ - ١   | بروفيسر ڈاکٹر کے۔ بی تشیم                       |                        | ٠           |
|                    |                                                 | وبوان بايو (فارى)      | -14         |
| لايور '١٩٩١ء       | وذاكثر صاجزاده سلطان الطاف على على الثاد يبلشرز | +                      |             |
| بیتاور شر ۱۹۹۲ء ا  | مترجم وشارح بروفيسر ڈاکٹر کے۔ بی تشیم           | تيخ برينه              | -0          |
| עוזפנ' 1991ء       | مترجم وشارح پروفیسرڈاکٹر کے۔ بی سیم             | كليد التوحيد خورد      | - 4         |
| لايور ' ۱۹۹۵ء      | مترجم وشارح پردفیسر ڈاکٹر کے۔ بی سیم            | منتنج الاسرار          | -4          |
| لايور ' ۱۹۹۵ء      | مترجم وشارح بروفيسرة اكبرك- بي نسيم             | فضل اللقاء             | -1          |
|                    | عليه وآله وسلم                                  | مجالهته التبي صلى الله | _9          |
| لايور " ١٩٩٥ع      | مترجم وشارح پروفیسرڈاکٹر کے۔ بی تشیم            | 4                      | ,           |
| المور مهواء        | مترجم وشارح بروفيسر داكثر كے۔ بی سیم            | كشف الامرار            | -1+         |
| لاتور ٔ ۱۹۹۵ء      | مترجم وشارح بروفيسر واكثر كے۔ بی سیم            | اور نگ شاہی            | -11         |
| لابور * ١٩٩٥ء      | مترجم وشارح بروفيسرواكثر كے۔ بی تشيم            | عين الفقر              | -11         |
| لايور ٢٩٩١ء        | مترجم وشارح بروفيسر واكثر كے۔ بی تشيم           | . کلید جنت             | - 11"       |
| עוזפנ" דיףףון      | مترجم وشارن پروفیسرڈاکٹر کے۔ بی تشیم            | . محبت الامرار ·       | - 10        |
| עוזפנ איף וא       | مترجم وشارح بروفيسرة اكثر كے۔ بی تشيم           | قرب دیدار              | - 10        |
| الدور ۲۹۹۱ء        | مترجم وشارح بروفيسرة اكثر كے۔ بی تشيم           | مفتاح العارقين         | -14         |
| (زيرتب)            | مترجم وشارح بروفيسر ڈاکٹر کے۔ بی تشیم           | اسرار قادری            |             |
| (زيرتيب)           | مترجم وشارح پروفیسرڈاکٹر کے۔ کی تشیم            | ديدار بخش (خورد)       | <b>-</b> I∧ |
| (                  | مترجم وشارح بروفيسر ڈاکٹر کے۔ لی تشیم           | ديدار بخش (كلال)       | _ 19        |

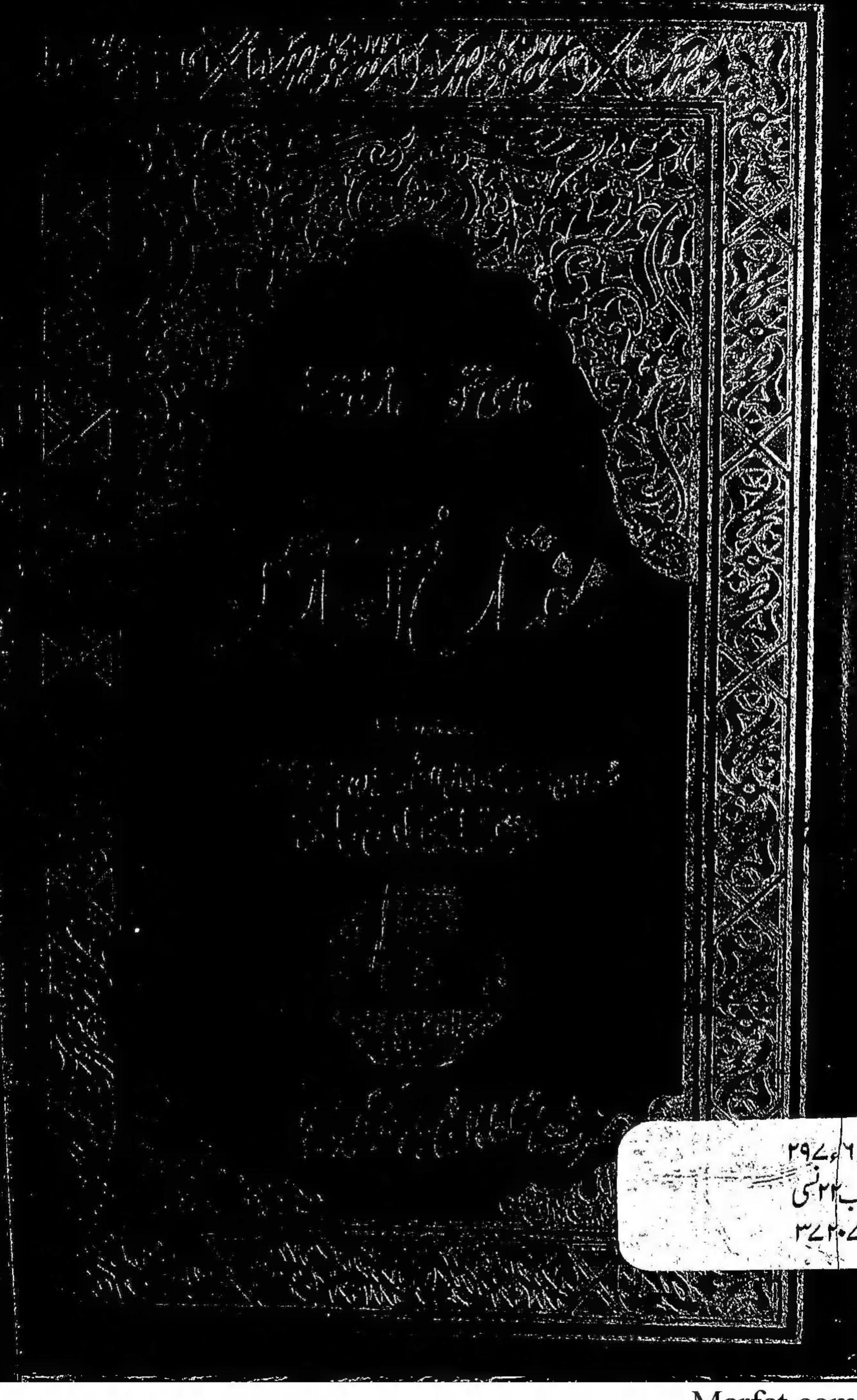

Marfat.com